

مجهوعة افارات إمام لعصلامه رئيب محري الورشاق بمرسري الطري المام لعصلام رئيب محري الورشاق بمرسري الطري

مؤلفهٔ تلمیزعلامه کشمیری خِضْرِهٔ مُوكِمْ اَسَیّالُهٔ کَلِاضِیالْ اَلْحَالِیَ اِسْرِیالُهٔ کَلِاضِیالْ اَلْحَالِیَ اِسْرِیالِی اِسْرِی چِضِرِقُ مُوكِمْ اَسْرِیْالُهُ کَلِاضِیالْ اَلْحَالِیْ اِسْرِیالُهٔ کَلِاضِیالْ اِسْرِیالُهٔ کَلِوضِیالْ اِسْرِی

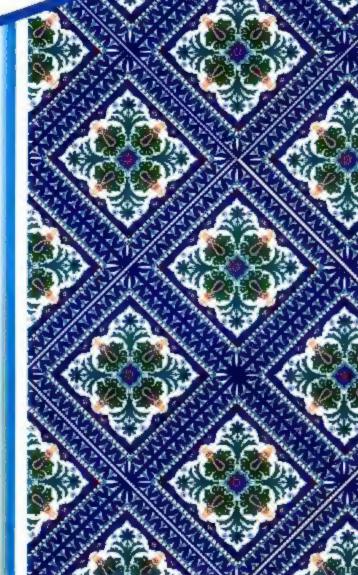

ادارة تاليفات اشرفت كوي فواره ملتان بالمئتان

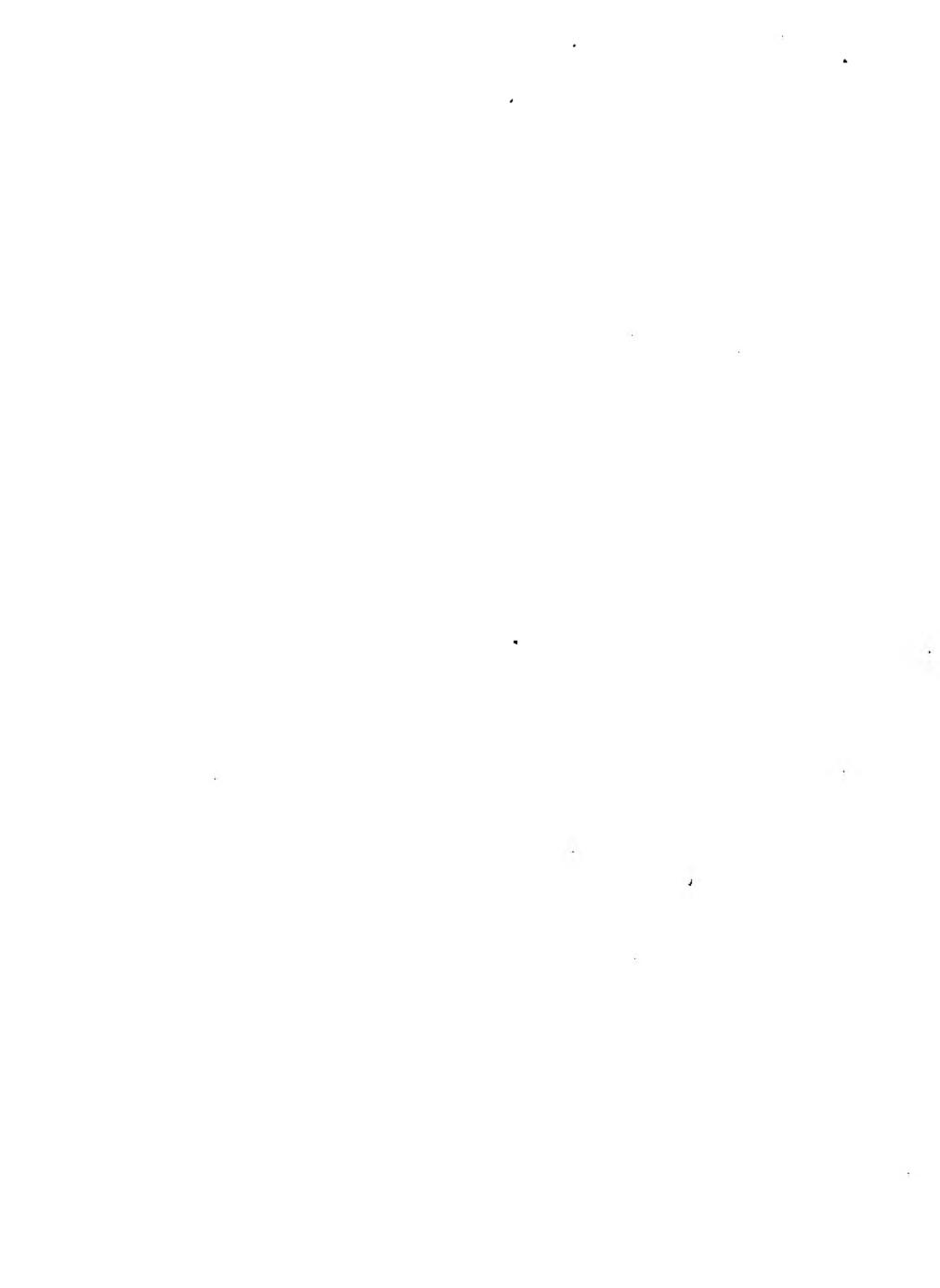



### جاره-۲-2 جاره

مجموعة افادات الم العظلم أربير محمد الورشاه ممري لحظم الله و دسكر اكابر محدين جم الدتعال مؤلفة مؤلفة مخفية محمد المارسي المحارض المنابخ المرابخ المارض المارسي المحديث المارسية المارضية المرابخ المر

إدارها ليفات استرفيت

پوک فواره نملت ان پاکیٹ تان \$19240 \$1061-540513 \$19240

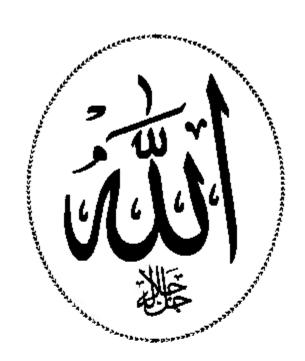

# رَبِسِ و زَنِس کے جملہ حمقوق محفوظ بیں نام کتاب جدید کمپیوٹر ایڈینسن تاریخ اثاعت ریٹیالٹانی ۱۳۲۵ھ ناشر ادارہ تالیف ایٹ انشر فیکٹ چوک فوارہ ملتان طباعت سلامت اقبال پریس ملتان مصد حدین: مولانا قاری محمد ابو بکر فاصل قاسم العلوم ملتان مولانا محید الرحمٰن جامعہ فیرالدارس ملتان

منسروری وضاهست: ایک مسلمان جان بوجه کرقرآن مجیدا حادیث رسول عفظ اور رگردین کرابول جرفط الله این مسلمان جان بوجه کرقرآن مجیدا حادیث رسول عفظ و اصلاح رگردین کرابول جرفط کر بونے دالی غلطیول کی تفجی و اصلاح کی سیائے بھی ہمارے ادارہ جر مستقل شعبہ قائم ہادر کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تقسیح پر سب سے زیادہ توجہ ادر عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ یہ سب کام انسان کے ہاتھوں موتا ہاں لئے پھر بھی کسی غلطی ہے رہ جانے کا امکان ہے۔ البذا قار کین کرام سے گذارش ہے کہ اگرایی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو عطاع فر ماویں تا کہ آئندہ ایڈیشن جر اس کی اصلاح ہو سکے۔ اگرایی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو عطاع فر ماویں تا کہ آئندہ ایڈیشن جر اس کی اصلاح ہو سکے۔ تیکی کے اس کام جس آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)

# فهرست مضامين

| rA           | احكام ہے كيامراد ہے؟                             |            | فهرست مضامین جلد ۵                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| rA.          | شاكله كالخفيق                                    | I <b>∠</b> | نقدمه                                                                             |
| M            | جهاد ونبیت کی شرح                                | IA         | معیرمه<br>تشکروا <b>مّنا</b> ن                                                    |
| <b>79</b>    | نفقه عميال كاثواب                                | JA         | محسنین ومعاونین یاک و ہندوا فریقنہ                                                |
| rr           | امام بخاري كامقصد                                | 19         | ین دسما دین پات دہمروا سریقد<br>حضرت اقدس مولا نامحمدز کریاصاحب                   |
| بالم         | حقيقت ايمان واسلام حضرت شاه عبدالعزيز كي نظر مين | 19         | حفرت الدن ولاما عدر حرياها حب<br>حفرت علامه محدث مولانامفتي ميد محرم بدي حسن صاحب |
| ۳۳           | ايمان كامحل                                      |            |                                                                                   |
| ٣٣           | ہر چیز کے تین وجود ہیں                           | 19         | حضرت علامه محدث مولا نامحمه بدرعالم صاحب مولف                                     |
| <b>9"</b> [" | ایمان کا وجود عینی                               | <b>*</b> * | حضرت الشيخ علامه مولا نامحمرا نوري صاحب لاكل بوري                                 |
| ۳۵           | ايمان كاوجو د ذہنی                               | <b>*</b> * | حفرت علامه محدث مولانا سيدمحه بيسف صاحب بنوري مولف                                |
| 20           | ايمان كاوجو لفظى                                 | 7•         | حضرت علامه محدث مولانا حبيب الرحمان صاحب<br>عظ                                    |
| 20           | ایمان کی اقسام                                   |            | اعظمی صاحب تعلیقات'' مندحمیدی''<br>د کر                                           |
| ra           | اسلام کیاہے؟                                     | <b>*</b> * | حضرت علامه مولا ناسید فخرانحسن صاحب                                               |
| PY           | نورایمان کا تعلق نورمحدی ہے                      | ři.        | حضرت علامه محدث مولا ناابوالوفاصا حب افغاني                                       |
|              | ورديون ورديون العلم                              | *1         | حضرة مولا ناذا كرحسن صاحب كيفلق فيخ النفير بنكلور دامت ركاتم                      |
| <b>r</b> 2   | علم کے لغوی معنی                                 | ri         | عزيزعالى قدرمولا نامحمرانظرشاه صاحب                                               |
|              |                                                  | rr         | بَابُ أَدَّ اءِ الْخُمُسِ مِنَ الْإِيْمَانِ                                       |
| <b>r</b> ∠   | علم کی اصطلاحی تعریف<br>علری حقه ت               | ra         | حدیث الباب میں حج کا ذکر کیوں نہیں                                                |
| <b>17</b> 2  | علم کی حقیقت<br>مصری علط                         | 74         | فوا كدحديثيه                                                                      |
| <b>17</b> /2 | فلاسفه کی غلطی<br>علی میں سے                     | ry         | خمس سدس وغيره                                                                     |
| ra           | علم ومعلوم الگ ہیں<br>علمہ جب وتب                | 74         | حافظ وعینی کے ارشادات                                                             |
| MA           | علم كاحسن و قبح<br>ما عوم تراه                   | 74         | نواب صاحب کی عون الباری                                                           |
| <b>17</b> /A | علم ومن كاتعلق                                   | tA         | نبيت وضوكا مسئله                                                                  |
| ۳۸           | حنفاءوصابئين                                     |            | _                                                                                 |

| انوارالباري                          |
|--------------------------------------|
| حضرت آ ومٌ کی فضیلت                  |
| الشحقاق خلافت                        |
| بحث فضيلت علم                        |
| انمدار بعدکی آراء                    |
| علم پرایمان کی سابقیہ                |
| باب فضل العلم كانكرار                |
| حافظ عینی پریے محل نفتہ<br>سیسی سیسی |
| حضرت گنگون کی توجه                   |
| ترجمة الباب كے تحت                   |
| ناابل وتم علم لوگوں کی۔<br>نبیار     |
| ر فع علم کی صورت<br>عام              |
| علمی انحطاط کے اسبار                 |
| اہتمام کامستقل عہدہ                  |
| علمی ترقیات ہے بے                    |
| اساتذه كاانتخاب                      |
| اساتذه کی اعلی صلاحیتی               |
| بَابُ مَنُ سُئِلَ عِلْمٌ             |
| فَاتَمَّ الْحَدِيثَ ثُمَّ آ          |
| بَابُ مَنْ رُّفَعَ صَوْتَا           |
| مسح ہے مراوسل ہے                     |
| ترجمه سے حدیث البا                   |
| بَنابُ طَوْحِ الْإِمَنا              |
| لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدُهُمُ ا        |
| وجشبكياع؟                            |
| DO                                   |

|                                                                  |            | _ ,                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| حضرت آ ومم کی فضیلت کا سبب                                       | M          | ایضاح ابخاری کی تحقیق پرنظر                                        | 7.        |
| الشحقاق خلافت                                                    | rq         | بَابُ مَنْ فَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِى بِهِ الْمَجُلِسُ وَمَنْ رَاى    | 44        |
| بحث فضيلت علم                                                    | 179        | فُرْجَةً فِيُ الْحَلُقَةِ فَجَلَسَ فِيُهَا                         | 46        |
| ائمهار بعد کی آراء                                               | 179        | ترجمة الباب وحديث كي مطابقت:                                       | 44        |
| علم پرایمان کی سابقیت                                            | 29         | جزاء عبس عمل كي تحقيق                                              | 77        |
| باب فضل العلم كالتكرار                                           | ۱۴۰        | تيسرا آ دمي كون تها؟:                                              | 44        |
| حا فظ عینی پر بے کل نفتر                                         | ۳۲         | اعمال کی مختلف جہات                                                | 44        |
| حضرت گنگوهی کی تو جیه                                            | ۲۲         | صنعت مشاكلت                                                        | ۲4        |
| ترجمة الباب كے تحت مديث ندلانے كى بحث                            | ۳۲         | ابوالعلاء كاواقعه                                                  | 44        |
| ٹا اہل و کم علم لوگوں کی سیادت<br>ٹا اہل و کم علم لوگوں کی سیادت | ۳۳         | بَابُ قَوْلِ النَّبِي صَلِيْظٌ رُبُّ مُبَلِّغ اَوْعَى مِنْ سَامِعِ | ٨r        |
| رفع علم ك صورت                                                   | سوبم       | ر بانی کامفہوم                                                     | 41        |
| علمی انحطاط کے اسباب                                             | سؤما       | حكماء ، فقنهاء وعلماء كون بين؟                                     | اے        |
| اجتمام كالمستقل عهده                                             | المالما    | تتحقيق الصاح البخاري سے اختلاف                                     | ۷r        |
| علمی تر قیات ہے بے تو جہی                                        | أبدابه     | علم بغیرمل کے لئے کوئی فضیلت نہیں ہے                               | ۷۳        |
| اساتذه كاامتخاب                                                  | (*(**      | دلاكل عدم شرف علم بغير عمل                                         | ۷۳        |
| اساتذہ کی اعلی صلاحیتیں بروئے کا زہیں آتیں                       | ۴۵         | یے مل علاء کیوں معتوب ہوئے                                         | ۲         |
| بَابُ مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَّ هُوَ مُشْتَغِلٌّ فِي حَدِيْتِهِ    | 20         | حضرت تھانوی کا فیصلہ                                               | ۷۵        |
| فَاتَمُّ الْحَدِيْثُ ثُمَّ آجَابُ السَّآئِلَ                     | 20         | مستشرقين كاذكر                                                     | ۷۵        |
| بَابُ مَنْ رَّفَعَ صَوْتَهُ بَا لَعِلْمِ                         | <b>ائد</b> | عوام کی بات یا خواص کی                                             | 44        |
| مسح ہے مراد شل ہے                                                | ሮለ         | کون ی تحقیق نمایاں ہونی جا ہیے                                     | ۷۸        |
| ترجمہ سے حدیث الباب کا ربط                                       | ۵٠         | تمثالي ابوت والي تحقيق كاذكر                                       | <b>ZA</b> |
| بَابُ طَرُح الْإِمَامِ الْمَسْئَلَةَ عَلَى ٱصْحَابِهِ            |            | ترجمة الباب ہے آیات وآثار کی مطابقت                                | 49        |
| لِيَخْتَبَرَ مَا عِنُدَهُمُ مِنُ الْعِلْمِ                       | ۵۰         | آخری گذارش                                                         | 49        |
| وچشبہ کیا ہے؟                                                    | ۵۱         | بَآبُ مَاكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ          |           |
| اختلا <i>ف مذاہب</i>                                             | ra         | يَتَخُوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمَ كَى لا يَنْفِرُوا      | .AL       |
| حدیث الباب میں ج کا ذکر کیوں نہیں؟                               | ۲۵         | بَابُ مَن جَعَلَ لِآهُلِ الْعِلْجِ آيَّامًا مَّعْلُوْمَةً          | `^        |
| واقعه ہلاکت وہر بادی خاندان شاہی ایران                           | ۲۵         | ر دَبدعت اور مولاً ناشهيد                                          | ۸۳        |
|                                                                  |            |                                                                    |           |

ذ کرسفراشنبول

ترکی میں دینی انقلاب

.

1+1

114

114

مجمع البحرين كہاں ہے؟

حفرت شاه صاحب کی رائے

| تەمضامىن     | فهرست                                                | 4    | انوارالبارى                                           |
|--------------|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| ırr          | زا کدا ز ضرورت علم مرا دلیه انگل نظر ہے              | 112  | <br>بَابُ فَضُلٍ مَنْ عَلِمَ وَ عَلَّمَ               |
| ırr          | حفرت شاہ صاحب کی رائے                                | IIA  | تبليغي سغراورموجوده تبليغي تحريك كيسليطيس چند كذارشات |
| ırr          | لڑ کیوں کے لئے کالجوں کی تعلیم                       | irr  | علامها بن حجرکی رائے                                  |
| IPP          | عصرى تعليم كساتهد ين تعليم                           | Irr  | علامه طبی برحافظ کانفتر                               |
| المراسم ا    | ذكر حضرت ليث بن سعلاً                                | irr  | حضرت شاہ صاحب کے ارشادات                              |
| Imm          | قول عليه السلام'' لارى الرئَّ '' كمعنى               | ITT  | امام بخاری کی عادت                                    |
| ۳۳۱          | تذكره حضرت بقي بن مخلد                               | וווי | يَابُ رَفُعِ                                          |
| irr          | تقليدوممل بالحديث                                    | ITA  | قول ربيعه كامطلب                                      |
| ira          | بَابُ الْفُتُيَا                                     | Ira  | نذكره وببعده                                          |
| IFY          | حضرت شاہ صاحب کی رائے                                | IFY  | امام محدنے سب سے مہلے فقہ کوحدیث سے الگ کیا           |
| 124          | وا به کی تشریح                                       | ira  | اصول فقد كے سب سے مبلے مدون امام ابو يوسف تنے         |
| ira          | عاوات امام بخارى رحمدالله                            | IFY  | اضاعت علم کے معنی                                     |
| 172          | اذبح ولاحرج كأمطلب                                   | 172  | قلت ورفع علم كاتضاد                                   |
| 12           | حضرت شاه صاحب کی بلند پایا هختیق                     | 11/2 | ر فع علم کی کیاصورت ہوگی؟                             |
| 12           | امام غزالى اورخبر واحديث تناطع                       | 11/2 | شروح ابن ملجبه                                        |
| ITA          | بَابُ مَنُ اَجَابَ الْفُتُيَآ                        | JFA  | قلت وكثرت كى بحث                                      |
| IFA          | حفزت شاه صاحب كاارشاد                                | IPA  | زنا کی کنژت                                           |
| 11-9         | تشریح فتوں ہے کیا مراد ہے                            | JIA  | عورتوں کی کثرت<br>                                    |
| 114          | هرج کیاہے؟                                           | 119  | قيم واحدكامطلب                                        |
| irr          | رؤيت جنت وجبنم اورحا فظ عيني كى تصريحات              | 179  | شراب کی کثرت                                          |
| سفيها        | حفرت شاه صاحب کے ارشادات                             | 17"• | حا فظا بن حجر برنقنه                                  |
| 165          | اقسام وجود                                           | 17"• | امورار بعد کا مجموعه علامت ساعت ب                     |
| الماما       | عالم مثال کہاں ہے؟                                   | 1174 | فائده جليليه                                          |
| IM           | فيتنخ أكبر كاقول                                     | 1971 | بَابُ فَصْلِ الْعِلْجِ                                |
| الدلد        | محدث ابن ابی جمرہ کے افادات                          | iri  | عطاءروحانی ومادی کا فرق                               |
| ነ <b>ኖ</b> ሞ | حافظ عینی وامام الحرمین وابو بکرین العربی کے ارشاوات | 17"  | علوم نبوت بهرصورت نافع ہیں                            |
| IN           | جنت و نارمو جود ومخلوق میں                           | 171  | علم ایک نور ہے                                        |

| 10A<br>10A       | ديانت وتفنا كافرق                                             | Ira   | بعدو کٹافت رؤیت ہے مائع نہیں                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
|                  | دیانت وقضاکے احکام متاقض ہوں تو کیا کیا جائے؟                 | 100   | مئلة علم غيب محدث ابن ابي جمره كي نظر ميں                   |
| IDA              | ديانت وقضا كافرق                                              | ira   | ماعلمک بهذاالرجل ؟ کی بحث:                                  |
|                  | دیانت وتضاء کافرق سب نداہب میں ہے                             | ווייץ | اشاره کس طرف ہے؟                                            |
| 169              | حاصل مسئله                                                    | ורא   | صاحب مرعاة كاريمارك                                         |
| 109              | فارقبا كامطلب                                                 | 112   | صاحب تحفية الاحوذي كأنقل                                    |
| 109              | مقصدامام بخاري                                                | 172   | حعنرت فينخ الحديث كي نقل                                    |
| 9 شا             | بَابُ التَّنَادُبِ فِي الْعِلْمِ                              | IM    | علامدا بن انی جمرہ کے ارشادات                               |
| 14+              | مناسبت ابواب                                                  | IM    | كرامات اوليا وكرام                                          |
| <del> </del> 74+ | عوالی مدینه                                                   | 1079  | قبرمومن کے عجیب حالات                                       |
| <b>∤</b> ∀•      | حادثه وعظيمه                                                  | 10+   | <u>تبریس سونے کا مطلب</u>                                   |
| <b>+</b> *       | الله اكبركني كيوجه                                            | 10+   | حضرت شاه مهاحب كمحقيق                                       |
| +FI              | حدیث الباب کے احکام ثمانیہ                                    | 1≙+   | كا فرے قبر ميں سوال ہوگا يانہيں؟                            |
| 141              | بَابُ الغَضَبِ                                                | I∆i   | کیا قبرکاسوال اس امت کے ساتھ مخصوص ہے                       |
| 141"             | سوال نصف علم ہے<br>معال                                       | 161   | قبركا موال اطفال يد؟                                        |
| 141"             | حضور عليه كالعليمي عمّاب:                                     | IOT   | سوال روح سے ہوگا یا جسد مع الروح سے                         |
| 141"             | حضرت شاه صاحب كاارشاد                                         | ior   | جسم كوبرزخ مين عذاب كس طرح بوكا                             |
| 144              | ابن حذیفه کے سوال وجواب دغیرہ کی تفصیل                        | 107   | سغرآ خرت كالجمالي حال                                       |
| יזיוו            | حضرت عمر کے ارشادات کا مطلب                                   | jor - | كافرمرد بإعورت اوراس طرح منافق وبدكار                       |
| (46              | ابياوا قعه بمحى ضرورى تقا                                     | 101   | سورج وحاند كالمهن اورمقصد تخويف                             |
|                  | بَسَابُ مَسَنُ بَـرَكَ رُكُبَتَيْهِ عَنْمَدَ ٱلْإَمَـامِ أَوِ | 101   | حضرت شاه صاحب كاارشاد                                       |
| ly@              | الْمُحَدِّثِ                                                  | ۱۵۴   | بَابُ تَحُوِيْضِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ |
| arı              | حضرت شاہ صاحب کے ارشادات                                      | ۲۵۱   | بَابُ الرِّحُلَةِ                                           |
| ITT              | بَابُ مَنُ اَعَادَ الْحَدِيْثَ                                | rai   | نصاب شهادت دضاعت میں اختلاف                                 |
| 144              | تحرارال بلغت كامقصد                                           | rai   | حدیث الباب دیانت پرمحمول ہے                                 |
| 144              | تنكرارا سلام كى نوعيت                                         | 104   | حدیث میں دیانت کے مسائل بکثرت ہیں                           |
| AFI              | تحرار متحن ہے یانہیں                                          | 104   | تذكره محدث خيرالدين رملى                                    |

|             | فهرست مضامینجلد ۲                                                                                                                                                                           | PFI          | بَابُ تَعلِيْمِ الرَّجَلِ                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 110         | ہر سے درخواست<br>ارباب علم سے درخواست                                                                                                                                                       | 179          | اشكال وجواب حضرت شأه صاحب رحمه الله                        |
| IAT         | ہرباب م ہے در وہ سے<br>علم مس طرح اٹھالیا جائے گا؟                                                                                                                                          | t∠t          | ا فا دات حافظ ابن حجر:                                     |
|             |                                                                                                                                                                                             | 148          | ا فاوات حافظ عيني                                          |
| 100         | بَابٌ هَلُ يُجُعَلُ لِلنِّسَآءِ يَوُمُ عَلَى حَدَةٍ فِي الْعِلْمِ<br>وَدِنُ مَنْ مِنْ مَنْ مَا هَا مِنْ فَالِمِنْ مِنْ مُوافِقِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن                      | 144          | ويكرافا دات حفزت شاه صاحب رحمه الله                        |
| 191         | بَابُ مَنُ سَمِعَ شَيْئًا فَلِمَ يَقُهُمُهُ فَرَاجَعَهُ حَتَّى يَعُرِفَهُ<br>وقد مدال المام "كالمام "كالمام "كالمام والمام المام والمام المام المام المام المام المام المام المام المام الم | IZΥ          | تعليم نسوال                                                |
| 199         | حضرت شاہ صاحب کے ارشادات گرامی<br>علم نے                                                                                                                                                    | 144          | عورت كامرتبهاسلام مين                                      |
| 1917        | علم غیب<br>مصدر درج می روزد                                                                                                                                                                 | IΔA          | بَابُ عِظْتِ الْإِمَامِ الْنِسَاءَ وَ تَعُلِيُمِهِنَّ      |
| 1914        | محدث ابن ابی جمرہ کے ارشادات<br>معلم عظم عظم علم ماس                                                                                                                                        | 149          | بَابُ الْحِرُصِ عَلَى الْجَدِيْثِ                          |
| 194         | امام اعظم محدث اعظم اوراعكم الل زمانه بنص                                                                                                                                                   | IA+          | شفاعت كي اقسام                                             |
|             | بَابٌ لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الغَآئِبَ قَالَهُ                                                                                                                                    | I <b>A</b> + | من اسعدالناس كأجواب                                        |
| 194         | ابُنُ عَبَّاسٌ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                                                                                | IAI          | بعل مومنول کی صورت کفارجیسی                                |
| 194         | حفرت شاہ صاحبؓ کے ارشادات<br>میں کی سے                                                                                                                                                      | IAI          | علم غيب كلي كا دعوي                                        |
| 19.4        | قال کی صورت میں مجھی اختلاف ہے                                                                                                                                                              | IAI          | محدث ابن الي جمره كے افادات<br>محدث ابن الي جمره كے افادات |
| API         | علامه طبری کا قول                                                                                                                                                                           | IAI          | محبوب نام سے خطاب کرنا                                     |
| 194         | ابن عربی اور علامه ابن المنیر کے اقوال                                                                                                                                                      | IAI          | مجبت رسول کامل انتاع میں ہے                                |
| 194         | علامه قرطبی کا قول<br>-                                                                                                                                                                     | iar          | بے دوں میں ہوں میں ہے۔<br>سوال کا ادب                      |
| 199         | حافظ ابن دقیق العید کا قول                                                                                                                                                                  | IAL          | وبن ۱۰رب<br>شفاعت سے زیاد و نفع کس کو ہوگا؟                |
| 7**         | تذكره صاحب دراسات                                                                                                                                                                           |              | معاست سے زیادہ اس طوبوہ ؟<br>امور آخرت کاعلم کیے ہوتا ہے؟  |
| <b>f+1</b>  | تحلیل مدینه کا مسئله                                                                                                                                                                        | IAP          | •                                                          |
| <b>ř</b> +1 | حافظ ابن حزم کی رائے                                                                                                                                                                        | IAT          | سائل کے ا <u>چھے وم</u> ف کا ذکر<br>منابعہ میں میں ا       |
| <b>**</b>   | تحفة الاحوذي كاذكر                                                                                                                                                                          | IAT          | ظاہر حال ہے استدلال                                        |
| 7.1         | حضرت عبدالله بن زبیرے قال کے داقعات                                                                                                                                                         | IAP          | مسرت پرمسرت کااضافیه                                       |
| r-0         | حفنرت شاه صاحب كاارشاد                                                                                                                                                                      | IAP          | حدیث کی اصطلاح<br>علم                                      |
| r•4         | حضرت شاه و بی الله صاحب رحمه الله کی رائے                                                                                                                                                   | IAM          | علم حدیث کی فضیلت<br>سی بر سال سی                          |
| r•6         | حضرت اقدس مولا نا گنگو ہی رحمہ الله کا ارشاد                                                                                                                                                | JAM          | تحكم كيساتحد دليل كأذكر                                    |
| <b>r•</b> 4 | بَابُ إِلَّم مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                                                                    | IAP          | صحابه مين حرص حديث كافرق                                   |
| r•A         | حضرت سلمدا بن الاكوع كے حالات                                                                                                                                                               | IAP          | عقيده نوحيد كاخلوس                                         |
|             | = /                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |

| rre          | امام صاحب کی اولیت تمه وین صدیث وقفه میں                | r•A         | هٔ اشیات بخاری<br>ها شیات بخاری     |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| rts          | كتأب الآثاركے بعد موطاامام مالك                         | r•A         | حبوثی حدیث بیان کرنے والے کا تھم    |
| 770          | علامه بلى اورسيد صاحب كامغالطه                          | <b>** 9</b> | امام نو وگ کا فیصله                 |
| TTO          | كتابية العلم كااولى واكمل مصداق                         | r• 4        | حافظ عینی کا نفتر                   |
| 770          | علامه شميري كي خصوصي منقبت                              | <b>r•</b> 9 | حعزت شاه صاحب كاارشاد               |
| 774          | لا يقتل مسلم بكا فرك بحث                                | r+ 9        | حافظا بن حجر كاارشاد                |
| rry          | حافظ مینی نے حسب تغصیل مٰدکورا ختلاف نقل کر کے لکھا     | <b>*1+</b>  | کرامیدگی گمرابی                     |
| rry          | جواب حافظ عيني رحمه القد                                | <b>*!</b> + | وعید کے مستحل کون ہیں؟              |
| <b>**</b> *  | جواب امام طحاوی رحمه الله                               | rli         | مسانيدايام اعظم                     |
| 11/2         | جواب امام بصاص                                          | rır         | د بدار نبوی کے بارے میں تشریحات     |
| r <b>r</b> ∠ | حعرت شاه صاحب كاجواب                                    | rir         | قامنی ابو بکر بن الطیب کی رائے      |
| PTA          | حضرت شاه صاحب كاو وسراجواب                              | rir         | قامنی عیاض وابو بکرابن عربی کی رائے |
| 779          | توجیه فدکوره کی تائید صدیث ترفدی سے                     | rir         | دومرے حضرات محققین کی رائے          |
| 779          | حافظا بن حجرا ورروايت واقدى يعاستدلال                   | ۲I۳         | علامه نووي كافيصله                  |
| <b>779</b>   | حاصل كلام سابق                                          | ria         | رؤیت کی بیداری کی بحث               |
| rr•          | ویت ذمی کے احکام                                        | riy         | حعنرت يثنغ الهند كاارشاد            |
| rr•          | امام ترندی کار بیمارک                                   | YI∠         | شاه صاحب رحمه الله كأفيعله          |
| 444          | فقه منفی کی نبایت اہم خصوصیت                            | riz         | حعرت شاه مهاحب کی آخری رائے         |
| rpi          | بإنظيرا صول مساوات                                      | MA          | رؤيت خياليد كى بحث                  |
| 441          | فقداسلام حنفى كى روھے غير مسلموں كيساتھ بے مثال روادارى | 414         | خواب جمت شرعیہ نہیں ہے              |
|              | موجوده دورکی بہت ی جمہوری حکومتوں بیں مسلمانوں          | MA          | بآب كِتَابَةِ الْعِلْمِ             |
| rrr          | کی زیوں حالی                                            | rrr         | عهد ونبوی میں کما بت حدیث           |
| rpp          | صحیفہ علیٰ میں کی تھا                                   | 777         | منع کمابت حدیث کے اسباب             |
| ٢٣٣          | ز کو ة ایل میں امام بخاری کی موافقت حنفیہ               | ***         | حضرت شاوصاحب رحمه الله كاارشاد      |
| rra          | الاوانهالم تحل لا حدقبلي ولا نحل لاحد بعدي              | ۲۲۳         | بذوين وكمابت حديث يركمل تبعره       |
| rra          | ولا تلقط سا قطتها الاالمنشد                             | rrr         | امام مساحب كثيرالحديث يتق           |
| rra          | قوله عليه السلام فمن قتل الخ:                           | ***         | امام صاحب کی شرا نظار دایت          |

| ·,                                                    | <u> </u>     | <u> </u>                                     |             |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------|
| قوله عليه السلام امام ان يعقل و اماان يقاد اهل القتيل | ٢٣٥          | لا يبقى الخ كى مراد                          | rm          |
| حافظاین حجر کا تسامح                                  | ٢٣٦          | حيات خصرعبيه السلام                          | የሮለ         |
| ا مام طحاویؓ کے دواستدلال                             | 724          | بابارتن کی صحابیت                            | 44.4        |
| مهلب وغيره كاارشاد                                    | r <b>r</b> z | حافظ <sup>عین</sup> ی کاارشاد                | rr9         |
| فخرج ابن عباس                                         | rr <u>z</u>  | حضرت عيسى عدييه السلام اور فرشيتي            | rma         |
| تعليدا تمدمجته ين                                     | rta          | جنوں کی طویل عمریں اوران کی صحابیت           | 1179        |
| بَابُ الْعِلْجِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ               | የተላ          | حضرت ابن عباس کی شب گزاری کا مقصد            | ra•         |
| بخاری میں ذکر کردہ پانچوں روایات کی تشریحات           | rma          | قرضه کی شکل                                  | ro.         |
| رب کاسیة کی پانچ شرحیں                                | ¥17°•        | ایک مکاره پیده در مری مدیس صرف کرتا          | <b>10</b> + |
| بحث ونظر                                              | 114          | ترجمة الباب عصصديث كى مناسبت                 | ra+         |
| حضرت شاه صاحب کے ارشادات                              | ۲۳۱          | حافظا بن حجر کے اعتراضات                     | rai         |
| ہ ہر<br>ہرش کے وجودات سبعہ                            | الالا        | حافظ عینی کے جوابات                          | 701         |
| حجره وبيت كافرق                                       | 4141         | توجيه حافظ پرحافظ يمنى كانقتر                | rai         |
| انزال فتن ہے کیا مراد ہے                              | الاالا       | بحل طنز وتغليل پر گرفت                       | tor         |
| خزائن سے کمیا مراد ہے                                 | TITI         | ايك لطيفهاور تميل بحث                        | rar         |
| حافظ عینی کے زمانہ میں زنان مصر کی حالت               | tr           | علمی اشتغال نوافل ہے افضل ہے                 | ror         |
| بهت بزی اور قیمتی نصیحت                               | ۲۳۲          | بَابُ حِفْظِ الْعِلْمِ                       | rsm         |
| حديث الباب من ازواج مطبرات كوخطاب خاص كيول بوا؟       | rrr          | شبع بطن ہے کیا مراد ہے؟                      | rom         |
| رات کونماز وذکر کے لئے بیدارکرنا                      | ٢٣٢          | دونتم كي عنوم كيا تقے؟                       | raa         |
| عورتوں کا فتنہ                                        | titt         | فتنے عذاب استصال کی جگہ ہیں                  | raa         |
| عورتوں کے محاسن شارع علیہ السلام کی نظر میں           | rirg         | قول صوفیہ اور صافظ عینی کی رائے              | ۲۵۲         |
| عورتوں کوکن ہاتوں ہے بچنا جا ہیے                      | ۲۳۳          | علامة مطلاني كانتقاد                         | FOY         |
| سب ہے بڑا فتنہ                                        | ۲۳۵          | حضرت شيخ الحديث سهار نيوري رحمه الله كاارشاد | Pay         |
| بَابُ السَّمَوِ بِالْعِلْعِ                           | MAA          | حضرت گنگوی کاارشادگرامی                      | ray         |
| معرت شاه صاحب کی رائے                                 | rrz          | حضرت شاه و لی امتد کا ارشادگرا می            | ro_         |
| سمر یالعلم کی ا جازت اوراس کے دجوہ                    | <b>*</b> 1** | ا يک حديثی اشکال و جواب                      | ro2         |
| حضرت شاه صاحب کی رائے                                 | rm           | حافظ ابن حجر كأجواب                          | <b>10</b> 2 |
|                                                       |              |                                              |             |

| عا فظ کے جواب <b>ن</b> ہ کور پر نفتر                       | <b>70</b> 2 | -<br>حدیث الباب کے متعلق چندسوال و جواب                                        | 14.          |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| حافظ عینی و حافظ این حجر کا موازنه                         | ron         | حافظا بن حجر پر تنقید                                                          | 14.          |
| بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَآءِ                           | ton         | بَابُ مَنْ سَا لَ وَهُو قَآئِمٌ عَالِمًاجَا لِساً                              | 121          |
| روایت جرمر کی بحث                                          | 709         | كلمة القدے كيام اوہ؟                                                           | <b>1</b> 21  |
| ا کابر دیو بندا در حضرت شاه صاحب                           | <b>**</b>   | سلطان تيموراوراسلامي جہاد                                                      | 121          |
| بَابُ مَا يَسْتَحِبُ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ آئُ النَّاسِ |             | صاحب بہجہ کے ارشادات                                                           | 121          |
| عُلَمُ فَيَكِلُ الْعِلْمَ اِلَى اللهِ تَعَالَى             | <b>۲</b> 4• | بَآبُ السُّؤالِ ٱلْقُتُيَا عِنْدَ رَمَيِ الْجُمَارِ                            | <b>1</b> 4 M |
| قولەلىس موڭ بنى اسرائىل :                                  | ***         | ايك اعتراض اورحا فظ كاجواب                                                     | 140          |
| كذب عدوالله كول كهام كيا؟                                  | ryr         | بَابُ قَوُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا | 144          |
| شمل ای الناس اعلم؟                                         | 217         | روح ہے کیا مراد ہے؟                                                            | ۲۷A          |
| بن بطال کی رائے                                            | 277         | روح جسم لطیف ہے؟                                                               | <b>1</b> 4A  |
| ملامه ما ذری کی رائے                                       | ۲۲۳         | روح دننس ایک میں یاد و؟                                                        | <b>12</b> A  |
| تضرت شاه صاحب کی رائے                                      | ተዣሮ         | سوال کس روح ہے تھا؟                                                            | 12A          |
| ہتلا مو <b>آ ز مائش پرنز ول رحمت و برکت</b>                | ٣٦٣         | حافظا بن قیم کی رائے پر حافظ ابن حجر کی تنقید                                  | ۲۷A          |
| لعتب الله عز و جل عليه                                     | 440         | علم المروح وعلم الساعة حضورعظي كوحاصل                                          |              |
| <b>بو اعلم منک</b>                                         | 240         | قمایانبی <u>ں</u> ؟                                                            | 129          |
| ركان لموسى و فتاه عجبا                                     | 440         | روح کے متعلق بحث نہ کی جائے؟                                                   | <b>r∠</b> 9  |
| قد لقينا من مفرنا هذا انصبا تشريح و تكوين                  |             | عالم إمروعالم خلق                                                              | 1/4          |
| كا توافق وتخالف                                            | 740         | روح کوفناہے پر نہیں؟                                                           | <b>1</b> 29  |
| ذا رجل مسجى بثوب                                           | ryy         | روح کے حدوث وقدم کی بحث                                                        | 129          |
| قال الخضرو اني بارضك السلام ؟!                             | ryy         | حضرت شاہ صاحب کے ارشادات                                                       | <b>*</b> *   |
| نت على علم الخ                                             | ryy         | عالمهامروعالم خالق کے بارے میں حضرت شاہ صاحب کا ارشاد                          | rA+          |
| لجاء عصفور                                                 | 777         | حضرت علامه عثاني كأتغسير                                                       | MI           |
| لم اقل لک                                                  | 777         | حافظا بن قیم کی کتاب الروح                                                     | tAl          |
| سیان کےمطالب ومعانی                                        | <b>77</b> 4 | بَابُ مَنْ تَوَكَ بَعْضَ الْإُخْتِيَارِ مَخَافَةً                              | t/A1         |
| سیان کی دوسری فتم                                          | 744         | أَنُ يُقْصُونَهُم بَعُضِ النَّاسِ فَيَقَعُوا فِي أَشَدُّ مِنْهُ                | MI           |
| مديث الباب سے استنباط احکام                                | 779         | بیت الله کی تعمیراول حضرت آ دم سے ہوئی                                         | rar          |
|                                                            |             |                                                                                |              |

| ۔<br>تغییراول میں فرشتے بھی شریک تھے            | 74.5                | حفنرت امسيم رضى اللدعنها                                                      | ran            |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ہیت معمور کمیا ہے                               | rar                 | استحياء کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف                                              | 799            |
| دوسری تغییرا برا میمی                           | rar                 | حضرت شاہ صاحبؑ کے خصوصی افادات                                                | <b>199</b>     |
| تيسرى تغيير قريش                                | FAF                 | حياا ورمختصيل علم                                                             | <b>**</b> *    |
| چوشی تغییر حضرت ابن زبیر                        | mr                  | بَابُ مَنِ اسْتَحْيِي فَأَمَرَ غَيْرَةُ بِالسُّوِّ الِ                        | P* F           |
| يانجوين تغييروترميم                             | M                   | علامه شوكانى اورابن حزم كااختلاف                                              | <b>**</b> •{*  |
| خلفاء عباسيهاور بناءابن زبير                    | M                   | حافظ ابن حزم كاذكر                                                            | _ m+u          |
| حضرت شاه صاحب كاارشاد                           | M                   | جهبور کا مسلک قوی ہے                                                          | PT-17          |
| بَابُ مَنُ خَصَّ بِالْعِلْمِ                    | <b>*</b> A <b>*</b> | مقصدا، مطحاوی                                                                 | <b>}~</b> • (* |
| علم کے لئے اہل کون ہے؟                          | rad                 | تحكم طب رت ونظافت                                                             | ۳+۵            |
| حفرت سفيان تورى كاارشاد                         | ray                 | قرآن مجيدُ عديث دفقه كابالهمي تعلق                                            | <b>M</b> •0    |
| كلمه طيبهى ذكرى خصوصيت                          | <b>1/4</b> 9        | بَابُ ذِكُرَ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِي الْمَسْجِدِ                           | ۲۰4            |
| ايك اصول وقاعده كليه                            | rA q                | خوشبودار چیز میں ،رنگا ہوا کپڑ ااحرام میں                                     | F-2            |
| حضرت شاہ صاحب کی طرف سے دوسر اجواب              | <b>FA</b> 9         | بَابُ مَنُ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكُثَرَ مِمَّاسَأَلَهُ                       | ۳•۸            |
| اعمال صالحه وكفاره سيئات                        | rgi                 | كتاب الوضوء                                                                   | 1-9            |
| من لقى الله الخ كامطلب                          | <b>19</b> 1         | وضوء علےالوضوء کا مسئلہ                                                       | <b>!</b> "!+   |
| آ داب تلقین میت                                 | 791                 | فاقد طبورين كامسئله                                                           | 1711           |
| قوله عليه السلام" اذا يتنكلوا" كامطلب           | rar                 | حفنرت شاه صاحب كاارشاد                                                        | <b>1</b> "11   |
| حافظ ابن حجر کے افا دات                         | rgr                 | وضوء میں یا وُں کا دھونا یا مسح                                               | 1711           |
| نقذ برنقذاورها فظاعيني عليدالسلام كحارشادات     | rgr                 | رضی دابن ہشام کااختلاف اور شاہ صاحب کا محا کمہ                                | rir            |
| قاضی عیاض کی رائے                               | rar                 | آيت فمن بملك كيتنسراورقاديانيون كارد                                          | rir            |
| حافظ كانقذاور عينى كاجواب                       | ram                 | مسح راس کی بحث                                                                | *10"           |
| حضرت شاه صاحب کے ارشا وات                       | <b>19</b> 1         | مسح راس ایک ہار ہے یازیادہ                                                    | سمام           |
| فضائل وستحبات كى طرف سے لا بروائى كيوں ہوتى ہے؟ | 794                 | خبروا حدسے كتاب الله برزيادتى كامسئله                                         | *" "           |
| بَابُ الْحَيَاءِ فِي ا نُعِلُمِ                 | 797                 | حنفيه وشافعيه كےنظريات ميں فرق                                                | 716            |
| (۱) حفرت زینب بنت ام سلمه کے حالات              | rq∠                 | بَابُلَا يُقْبَلُ صَلواةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ                                   | mn             |
| (۲)حضرت ام المونين ام سلمه رضى التدعنهما        | 194                 | بَابُ فَضُلِ الْوُصُوَّءِ وَالْغُرُّ الْمُحجَّلُوْنَ مِنُ آثَارِ الْوُضُوَّءِ | ۲۱∠            |
|                                                 |                     |                                                                               |                |

| ومضامين       | فهرست                                                | le.  | انوارالباري                                              |
|---------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| ۲۳۹           | تغصيل مذاهب                                          | ۳IA  | ا حکام شرعیه کی حکمتیں                                   |
| <b>77</b> 2   | نقل وعقل کی روشن میں کون سا ندہب قوی ہے؟             | 1"19 | اطالهٔ غره کی صورتیں<br>اطالهٔ غره کی صورتیں             |
| <b>rr</b> z   | حضرت شاہ صاحب کے خانس افا دات                        | 1719 | تحجيل كاذكرمديث ش                                        |
| rta           | احاديث كالنتلاف وتنوع تفادت مراتب مكام كالشارهب      | riq  | بَابٌ لَا يَعَوَضَّا مِنَ الشَّكِّ حَتَّى لِيَسْتَيُقِنَ |
|               | تخفیف کے بارے میں آراءائمہ حنفیداور حضرت شاہ         | rr•  | بَابُ التَّخُفِيُفِ فِي الْوُضُوءِ                       |
| TTA           | صاحب كافيعله                                         | mmi  | حعنرت شاه مهاحب كي تحقيق                                 |
| mmd           | تفاوت مراتب احكام فقهاء حنفيه كى نظروں ميں           | rrr  | علامها بن حزم كا تفرو                                    |
| <b>*</b> "(** | عمل بالحديث اورحضرت شاه صاحب كازرين ارشاد            | ٣٢٢  | داؤدي كااعتراض اوراس كاجواب                              |
| 1"1"          | دورنبوت میں اورعبد صحابہ میں مراتب احکام کی بحث نتھی | ***  | بَابُ إِسْبَاعُ الْوُصُوءِ                               |
| mai           | اجتهاد کی ضرورت                                      | ٣٢٣  | جمع سنريا جمع نسك                                        |
|               |                                                      |      |                                                          |

| PP2         | نقل وعقل کی روشنی میں کون سا ندہب قوی ہے؟            | 1"19   | اطاله غره کی صورتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>77</b> 2 | حضرت شاہ صاحب کے خانس افا دات                        | 1719   | تحجيل كاذكرمديث ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rta         | احاديث كالنتلاف وتوع تفادت مراتب احكام كالشارهب      | riq    | بَابٌ لَا يَعَوَضًّا مِنَ الشَّكِّ حَتَّى لِيَسْتَيُقِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | تخفیف کے بارے میں آ راءائمہ حنفیداور حضرت شاہ        | rr•    | بَابُ التَّخْفِيُفِ فِي الْوُضُوِّءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۳۸         | صاحبكافيعله                                          | mmi    | حعرت شاه صاحب كي تحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mma         | تفاوت مراتب احكام فقهاء حنفيه كىنظروں ميں            | ttt    | علامها بن حزم كا تفرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ***         | عمل بالحديث اورحضرت شاه صاحب كازرين ارشاد            | ٣٢٢    | دا دُ دی کااعتر اض اوراس کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ***         | دورنبوت میں اورعهد صحابه میں مراتب احکام کی بحث نتھی | rrr    | بَابُ إِسْبَاعِ الْوُصُوءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mai         | اجتهاد کی ضرورت                                      | ۳۲۴    | جمع سنرياجع نسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mai         | اشثناء بخاري                                         | ۳۲۴    | حنغنيه كى دفت نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1777        | محدث اساعيلى كاجواب اورحا فظاكى تائيد                | ۳۲۵    | دونوں نمازوں کے درمیان سنت وفل نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۳۳         | محقق عيني كااعتراض                                   | ۳۲۵    | حضرت کشکوہی کی رائے عالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٢٣٢         | حضرت شاه صاحب كاارشاد                                | 274    | بَابُ غُسُلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۳۲         | دوسراجواب ادرجا فظ <sup>عين</sup> ي كانفتر           | 1114   | بَابُ النَّسُمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ عِنْدَ الْوِقَاعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٣٣         | تبسراجواب اورجا فظ <sup>عيت</sup> ي كانقتر           | 1779   | نظرمعنوى يراحكام شرعيه كانرتب نبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٣٣         | چوتھاجواب اور محقق عبنی کا نقتر                      | 779    | ضرردسانی کامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۳۳         | محقق عيني كاجواب                                     | 779    | ابتداء وضوء مل تسميه واجب بيامتخب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rrr         | اصل مسئله کے حدیثی دلکل                              | ***    | امام بخاری کامقام رفیع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٣٣         | حنفیہ کے جوابات                                      | ۳۳۰    | المام بخارى وا نكارتياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -           | حاصل جواب                                            | ***    | وجوب وسنيت كے حدیثی دلائل برنظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ויירי       | حفرت شاه صاحب كي طرف سے خاص وجہ جواب                 | FFI    | شیخ ابن جام کے تفردات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۳۵         | حضرت شاه صاحب كتحقيق مذكور برنظر                     | الماله | بَابُ مَنُ يُقُولُ عِنْدَالْخَلاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الماليا     | بناء مذہب تشریع عام اور قانو ن کلی پر ہے             | ***    | حافظ عینی کے ارشادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٣٤         | حدیث ج بررضی الله عنه کا دوسرا جواب                  | ٣٣٣    | حضرت شاہ صاحب کے ارشادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>"</b> "  | افضليت والأجواب اورحضرت شاه صاحب كي تحقيق            | المالم | بَابُ وُصْعِ الْمَاءِ عِنْدَالْخَلاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | • • •                                                |        | المراجع والمتحارث والمتحار |
| ٣٨          | حعزرت على كى فضيلت وخصوصيت                           | 770    | بَابُ لَا يُسْتَقُبَلُ الْقِبُلَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                 | <u>-</u>     |                                                  |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|
| مسئله طهارت وفضلات انبياءعليه السلام            | ۳۳۸          | حضرت شاه صاحب کاارشاد                            | man          |
| بحث افضليت حقيقت محمريي                         | ٣٣٨          | تجاب کی شدت کے لئے حضرت عمر رضی انتدعنہ کا اصرار | ***          |
| حضرت اقدس مجد دصاحبٌ کے افادات                  | ٣٣٩          | عورتوں کے بارے میں غیرت دحمیت کا تقاضہ           | 240          |
| حفرت مجدد صاحب اور حفرت نانوتوى صاحب            |              | حجاب کے تدریجی احکام                             | ۵۲۳          |
| کے ارشادات میں تعلیق                            | 200          | اجم اشكال واعتراض                                | ۵۲۳          |
| <i>حدیثعراک گخفی</i> ق                          | rs.          | حا فظابن كثير كاجواب                             | 777          |
| حضرت شاہ صاحب کی دوسری رائے                     | 121          | كرمانى وحافظ كاجواب                              | 777          |
| حضرت فينخ الهندكي تحقيق                         | الات         | حفظ عيني كانفتدا ورجواب                          | ۲۲۳          |
| حافظ عینی کے ارشادات                            | 121          | يشخ الاسلام كاجواب                               | <b>77</b> 2  |
| مئله زمر بحث مين صاحب تحفية الاحوذي كاطرز تحقيق | raa          | حضرت گنگوہی کا جواب                              | <b>447</b>   |
| سبب ممانعت كياب؟                                | raa          | حضرت شاہ صاحب کی رائے                            | <b>244</b>   |
| استقبال کس عضو کامعتبر ہے؟                      | 201          | دوسراا شكال                                      | PYA          |
| جهت کا مسئد                                     | ۲۵٦          | حافظ كاجواب                                      | <b>6</b> 44  |
| حديث حذيفها وراس كأحكم                          | ۲۵٦          | حفرت شاه صاحب كاجواب                             | 749          |
| تائيدات ندبهب حنفي                              | <b>70</b> 2  | وجهشهرت آيت محباب                                | ٩٢٣          |
| روامات ائمه واقوال مشائخ                        | 202          | امهات!لمومنين كاحجاب تنخص                        | ۳۲۹          |
| ائمهار بعه كحمل باالحديث كيطريق                 | rol          | حافظا بن حجر كانقذ                               | <b>r</b> 2•  |
| بَابُ مَنُ تَبَرُّزَ عَلَى الْبِنَتَيُنِ        | ran          | حجاب نسوال امت محمديه كاطره امتياز ہے            | <b>74</b> •  |
| حافظ کی رائے .                                  | ۲۵۸          | حجاب شرعی کیا ہے!                                | 12.          |
| محقق مینی کی رائے                               | 209          | حضرت عمركي خدا دا دبصيرت                         | <b>r</b> ∠1  |
| بَابُ خُورُوجِ النِّسَآءِ إِلَى الْبَوَازِ      | <b>774</b> • | اصاغر کی نفیبحت ا کابر کو                        | اکا          |
| حضرت اقدس مولا نا گنگونی کاارشاد                | <b>24</b> +  | حدیث الباب کے دوسرے فوائد                        | <b>1</b> 721 |
| آيات حجاب كانسق وترتيب                          | ודיי         | حضرات ا کا ہر وفضعا عصر کی رائے ہیں              | r_r          |
| آيات سورة احزاب اور خطاب خاص وعام               | mar          |                                                  |              |
| •                                               |              |                                                  |              |

جدنمبر کی فہرست آخر میں ملاحظہ فرمائیں۔ - 23 دو







# تقدوه

### يست برالله الرَّحْن الرَّحِمْ

الحمد لله وحدة والسلام على من لا نبي بعده الاير

''انوارالباری''کی پانچ یں قسط پیش ہے، جس بیل کتاب الایمان جم ہوکر کتاب العلم شروع ہوئی ہے جواس جلد ہے گزر کرچھٹی قسط تک پھیلی ہوئی ہے، امام بخاریؒ نے کتاب الایمان کے ابواب بیس بہت توسع فر مایا تھا، ادرایمان ہے تعلق رکھنے والے تمام ہی امور کوا پنے بینظیر جمر و وسعت علم کے تحت ایک سلک بیس پروویا تھا، اوران کے ایک خاص نقط نظر کوچھوڑ کر، جوزیر بحث آچکا ہے، کتاب الایمان کی اس وسعت وہمہ گیری کے علمی وعلی فوا کدومنافع بہت ہی قائل قدر ہیں، اس لئے ہم نے ان تمام احاد یہ پر پوری طرح شرح واسط سے کلام کیا ہوا دور داکا شکر ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی اس کا مطالعہ پوری اہمیت وقد رہ کیا، جس کے ثبوت میں ہمیں ان کے سنگڑ ول خطوط ملے ہیں، اس طرح امام عالی مقام نے کتاب العلم کو بھی اس کی شان رفع کے مطابق وسعت دی ہے۔ اور علم نافع سے تعلق رکھنے والے تمام امور میں ان وحد یہ کی روشنی ہیں بیکجا کرد ہے ہیں۔ امید ہے کو اس کے بھی عظیم المرتبت تر اہم ابواب، آیات واحاد یہ، اتوال سلف، تشریحات محد ثبین اورا بحاث وافظارے ناظرین انوارالباری پوری طرح محظوظ و متمتع ہوں گے۔

یہاں شایداس امر واقعی کا اظہار ہے گل نہ ہوگا کہ دور حاضر جس علمی اقد ارتیز رفتاری کے ساتھ بدل رہی ہیں، علوم نبوت سے بے اعتمائی اور مادی وسطی علوم کی طرف رغبت و دلچیں روز افزوں ہے، خود علماء جس بھی تجدد پندی کا ربخان بڑھ رہا ہے اور پچھ علوم سلف سے مناسبت کی کی اور پچھ وسعت مطالعہ ہے محرومی کے سبب، اپنے اپنے غیر معیاری نظریات پیش کررہے ہیں۔ آج کل قاہرہ جس 'علماء اسلام' کی موتمر ہور ہی ہے، جس جس تمام مما لک کے جید علماء تم ہوکر وقتی مشکل مسائل کاعل شریعت حقہ اسلامیہ کی روشنی جس تلاش کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس جس شرکت ایسے علماء محتقین کا ملین کی ہونی چاہیے، جن کی نظر تمام علوم اسلامیہ خصوصاً حدیث، فقہ واصول فقہ پرمجیط ہو، پورالٹر پچر ہوا تا ہے کہ اس جس شرکت ایسے علماء محتقین کا ملین کی ہونی چاہیے، جن کی نظر تمام علوم اسلامیہ خصوصاً حدیث، فقہ واصول فقہ پرمجیط ہو، پورالٹر پچر محتقین سلف وخلف کی آ راء واقوال ان کے سامنے ہوں ، مگر اب تک کی معلومات کے پیش نظر امیز ہیں کہ اس نمائندہ اجتماع میس زیادہ تعداد صحیح نمائندوں کی پہنچ سکے گی۔ وقتی اللہ بحدث بعد ذا لک! مرا۔

خدا کاشکر ہے کہ انوار الباری میں ہر حدیث کے تحت اس کی کمل شرح اور مخفقین علاء امت کی بلند پایہ تحقیقات درج ہور ہیں ہیں، خصوصیت سے نمونہ سلف امام العصر بحر العلوم حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے فیصلہ کن ارشادات واقوال نقل ہوتے ہیں، اگلی جلد میں ایک نمایت ہی اہم بحث ' مراتب احکام' کی آ رہی ہے جوعلاء ، اسا تذہ ، اور تمام ناظرین کے لئے حزز جان بنانے کے قابل ہوگی ۔ اس سے جہاں منصب نبوت و منصب اجتہاد کی نوعیت الگ الگ واضح ہوگی ، انکہ جمتہدین کے وجوہ اختلاف بھی منظر عام پر آ جائیں گے اور تمام مسائل خلافیہ کے نزاع وجدال کی در بندیاں ہوکر ، انفاق واتحاداور یک رکھی کی فضا پیدا ہوگی ، جس کی ضرورت تو ہرز مانہ میں تھی ، مگر آج سب سے زیادہ ہے ، نائظرین واقف ہیں کہ اور نہ تی مائل خلاف کونہایت اعتدال کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ندان میں تشدو برتا گیا ، اور نہ تی وناحق کا کا

سوال افھایا گیا، بید دوسری بات ہے کہ تحقیق در پسری کے نقط نظر سے علماء کی مختلف آراء موضوع بحث ونظر بنی ہیں اور علمی کا وشوں کوسا ہے لائا،
ایک علمی کتاب کا واجبی حق ہے، اس میں رووقد ح، دلائل کی چھان ہین اور تنقید و تبھر ہ بھی ضروری ہے گراس ضمن میں حاشا و کلا!!کسی ایک عالم و محقق کی بھی کسرشان و تنقیص مقصود نہیں ہے، علماء امت بلا استثناء سب ہی لائق صدعزت واحترام ہیں، اوران کی عمی و دینی خد مات چھوٹی یا ہوی سب ہی قابل قدر ہیں، اگر چیطم و شریعت کی رو سے خلطی جس کی بھی ہواس کا اظہار واعلان بھی بے رورعا بت ہوتا جا ہے!!

یکی مبتی ہم نے حضرت شاہ صاحب اور اپنے دوسرے اکابر مقتدایاں سے حاصل کیا اس سلسلہ میں اگر راقم الحروف کی کسی تقید ہے کسی محترم بزرگ کونا کواری ہوتو اللہ معاف کریں اور جونعطی ہواس ہے بھی متنب فرمائیں ، تاکہ آئندہ کسی موقع ہے اس کی تلافی کی جاسکے ۔وہم الا جر۔

### تشكروامتنان

''انوارالباری'' کی توسیع واشاعت کے لئے جوا کابر واحباب سمی فرمار ہے ہیں ،ان کا میں تہدول سے شکر گزار ہوں اس طرح جو حضرات ہند، پاک وافریقہ حرمین شریفین سے پہند بدگی کتاب اور حوصلہ افزائی کے خطوط بھیج رہے ہیں اور کتاب کی پیجیل کے لئے مفید مشوروں اور نیک دعاؤں سے مدوکررہے ہیں وہ سب میرے دلی شکرییاور دعاؤں کے ستحق ہیں۔

چاند پورضلع بجنور کے مشہور عالم جامع معقول و منقول حضرت مولا ناسید محد مرتضی حسن صاحب سے ناظرین واقف ہول گے، وار
العلوم و یو بند ہیں مدت تک درس حدیث و نظامت تعلیمات کی خدمات انجام دیں ۔ بہترین مقرر اور بلند پایہ مناظر اسلام بھی تھے، بہت ک
گرال قدر علمی تصانیف چھوڑیں اور سب سے بڑی ان کی یادگاران کاعظیم انشان کتب خانہ ہے جس میں آپ نے برعلم وفن کی بہترین نادر
کتا بین جمع فروا کیں تھیں، راقم الحروف کی عرصہ سے تمناتھی کداس کتب خانہ کے علمی نواور سے استفادہ کروں ، مگر حضرت مولا نا نے تحفظ کے
خیال سے کتب خانہ کو وقف فرمادیا تھا، اور ان کے صاحبز اوول نے مستعار کتا ہیں لینے والوں کی برا حقیاطی کے چند تلخ تجربوں کے بعد یہ
احترت مولا نا مرحوم کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تالیف انوار الباری کی ضرورت وا ہمیت کا لحاظ فر ، کرکتا ہیں بجنور لا کر استفادہ کی
اجازت وے دی ، بی تعالی حضرت مولا نا مرحوم اور ان کے اخلاف کو اس کا ابرعظیم فرمائے آئیں۔

محسنين ومعاونين ياك وتهندوافريقه

حضرت مولا ناعبدالما لک صاحب نقشبندی مجددی ،حضرت مولا نا ابرا بیم صاحب کانفوی لا بور، حضرت مولا نافضل مجرصاحب سی قصور (لا بور) مولا نامجد الله ور) مولا نام مختار الله بور) مولا نامختار بنافوی مولا نامختیم محرز مان صاحب کلکته، مولا نامخه و اکرحن صاحب بنگلور، جناب حسین شکور سیخه صاحب بنگلور، مولا نامخه بین صدیقی مجددی با کوله مولا نا اساعیل صاحب کارڈی، مولا نا ابرا بیم بن مولا نامخه بن مولا نامخه مجددی با کوله مولا نا اساعیل صاحب کارڈی، مولا نا ابرا بیم بن مولا نامخه بن مولا نامخه مجددی با کوله مولا نا اساعیل صاحب کارڈی، مولا نا ابرا بیم بن مولا نامخه می میان صاحب، مولا نامخه کارڈی، مولا نا ابرا بیم بین مولا نامخه می مولا نامخه میل میان کوس در بین مولا نامخه می مولا نامخه مولا نامخه می مولا نامخه می مولا نامخه می مولا نامخه مولا نامخه مولا نامخه می مولا نامخه می مولا نامخه مولا نامخه مولا نامخه می مولا نامخه مولا نامخه می مولا نامخه مولا نامخه می مولان نامخه می مولان

اس کے بعد بعض اہم مکا تیب کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔

# حضرت اقدس مولا نامحمه زكرياصاحب يشخ الحديث مظاهرالعلوم سهار نيور

دام ظلہم نے تحریر فرمایا'' کئی دن ہوئے ہدیہ سینہ فاخرہ انوارالباری حصداول پہنچاتھا، برابرعریضہ لکھنے کااراُدہ کرتار ہا، مگر دوران سروغیرہ تکانیف کے سبب معذور رہا، روز افزوں امراض نے ایسامعطل کررکھا ہے کہ باوجودانتہائی اشتیاق کے بھی کتابوں کا دیکھنااور دیاغی کام مشکل ہوگیا، جق تعالیٰ شامۂ اینے فضل وکرم سے اس ناکارہ کے حال پر رحم فرمائے۔

مبارک ہدید جب سے آیا ہے میرے پاس ہی رکھا ہے اور کسی وقت ایک دوورق دیکی بھی لیتا ہوں ، حق تعالی شانہ اپنے فضل وکرم سے اس مبارک سلسلہ کو بھیل تک پہنچائے ، مسائل جمیلہ کو مشمر شمر ات و برکات بنائے ، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس سے انفاع کی تو فیق عطا فرمائے ، آپ کے لئے دارین کی ترقیات کا ذریعہ بنائے۔'' (ناظرین معزت مظلہ ، کرمحت کے لئے دعافر مادیں)

### حضرت علامه محدث مولا نامفتى سيدمحد مهدى حسن صاحب

"شابجان بورى صاحب صدر مفتى دار العلوم ديوبند، عم فيضهم في تحريفر مايا

"گذشته دنول میں امراض کی شدت رہی ، آئ کل قدرتے تفیف ہے، گی دن ہے ریف کھنے کا ادادہ کر رہا تھا، اس وقت بھی شب کے دو بجنے والے ہیں میہ چندسطور لکھ رہا ہوں ، ہدیہ مین بہتی ، باوجو د تکلیف کے اس وقت انوار الباری کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور اتنا لطف اندوز ہوا کہ نصف حصہ کو پڑھ گیا، مرحباصد آفرین برہمت مردانہ تو ۔ القد کرنے دو قلم اور زیادہ ۔ معانی ومطالب حدیث کے علاوہ نتائج کی طرف بوضاحت اشارات قابل داد ہیں جگہ جگہ برامام احصر کے جشہ جستہ دیمارک نکات اور تطلعی نے چارچا ندلگا دیتے ہیں ، جن سے کتاب اور اس کے مضامین پری نہیں ، ہلکہ مطالعہ کرنے والوں پر بھی افادات کے انوار کی بارش ہوتی جاتی ہے جس شکی کی تمناتھی خداوند قدوس آپ کے معمی ذوق سے پورا کرار ہا ہے، طلباء وعلی ء دونوں جماعتوں کے لئے بیش بہا مضامین آپ نے جمع کردیۓ اللہ تعالی مزید تو نیق اتمام کی عطافر مائے تا کیلمی دنیا مستفید ہو، آئین۔

اللہ تعالیٰ علمی دنیا کی طرف ہے آپ کو جزائے خیرعطافر مائے ، آپ استے اہم کام کو انجام دے رہے ہیں جو دوسروں ہے ہوائت موجودہ انجام پذیر نہیں ہوسکتا، انوار الباری علمی خزانہ ہے، جس کے پاس ہوگا مالدار ہوگا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کی ثناوصفت کر سکول ۔ انوار الباری شرح البخاری اپن نظیر آپ ہے، جس میں اکابر کی آراء وتحقیقات کوجع کر کے علمی دنیا پراحسان کی ہے دعاہے کہ التد تعالیٰ اس کو اختیام پر پہنچا کمیں اور دنیا اس کے انوار سے منور ہو، مقبولیت کی سند کے لئے احباب مخلصین کے رؤیائے صادقہ کافی ہیں۔" ناظرین مضرت مفتی صاحب مرظلۂ کی صحت کیلئے بھی دعافر مائیں۔

## حضرت علامه محدث مولانا محمد بدرعاكم صاحب مولف

"فيض البارى" مهاجر مدنى وامت بركاتهم في تحريفر مايا:

''ابھی ابھی انوارالباری کی پہلی جلّد موصول ہوئی، میرے لئے اسم باسمی بن گئی، جزا کم القد تعالیٰ خیرالجزاء کتاب کی سیح قدردانی اس کا مطالعدا وراس سے استفادہ کرنا ہے جس سے اس وقت بینا چیز محروم ہے، آپ کی علمی خدمت پردشک آتا ہے، آپ سے قدیم تعلق ہے، اس کے میسطور لیٹ کر بمشکل کھور ہا ہوں تا کہ آپ کو میرمسوس ہوجائے کہ جوکام آپ نے شروع کیا ہے اس کی قدرو قیمت اورا ہمیت میری نظر میں کتنی زیادہ ہے''

حضرت مولانانے چند قیمتی مشورے بھی دیئے ہیں جو تالیف کماب میں طحوظ رہیں گے، ناظرین سے معزت موصوف کے لئے بھی دعا محت کی درخواست کی جاتی ہے۔

### حضرت الشیخ علامه مولا نامحمدانوری صاحب لائل پوری (خلیفه حضرت رائے پوریّ) دامت نوشهم نے تحریز ملا:

''انوارالباری جلداول موصول ہوئی، کتاب بہت مفید ہے اس کوجلداز جلدنکا لئے کہ انوارالباری کے انوار ہے دنیا جگمگاا تھے، بیس اس کی توسیع اشاعت کے لئے کوشاں ہوں لیکن اکثر مریض رہتا ہوں اس لئے علی الدوام والاستمرار کام کومسلسل جاری نہیں رکھ سکتا'' حضرت موصوف کی بھی صحت کے واسطے دعا کی جائے آ ہے کا تذکرہ حضرت شاہ صاحب کے تلافہہ بیس آ چکا ہے، نہایت قابل قدر مفید مشور ہے بھی دستے ہیں اور بعض احادیث کے بہترین شروح اور حضرت شاہ صاحب کے ارشادات خصوصی کی طرف اشارات کے ہیں جن کو انوار الباری میں بھی جی اور بعض احادیث کے بیں جن کو انوار الباری میں جی جی جن کو انوار الباری میں بھی جی گیا جائے گا۔ سے واقلہ امٹالم و نفعنا بعلومهم . آ مین

### حضرت علامه محدث مولانا سيدمحمر بوسف صاحب بنوري مولف

"معارف السنن شرح الترندي" وامت فيضهم في تحريفر مايا: ـ

"انوارالباری کی تافیف وطباعت کی رفتارے بہت مسرت ہوئی کل شام کو تیسری جلد بھی پڑنج گئی۔ آسکھوں کوروثن کی، جزا کم اللہ خیرا،

تمیں چالیس صفحات بہت جُلت میں دیکھے، دل ہے دعائلی کہ اللہ تعالی امت کوجداس کو ہرگرا نمائیہ ہے مستفید فرمائے، اورا، م العصر حضرت شخ کے علوم دجوا ہر ہے امت کواس اردوشرے کے ذریعہ فیضیاب بنائے۔ کاش! میں بجنور ہوتایا آپ کراچی میں ہوتے تو حضرت شخ کے انف س فقت کے علوم دجوا ہر ہے امت کواس اردوشرے کے ذریعہ فیضیاب بنائے۔ کاش! میں بجنور ہوتایا آپ کراچی میں ہوتے تو حضرت شن میں میرا حصہ بھی ہوتا، آپ کی جوان ہمتی تو میرے لیے قابل رشک ہاور آپ کے جراء ہے مندانا ظبا رسی خدمت میں، اورتشری و تعییف میں میں مندور کا بھی بہت مفیدر ہے گا، الحمد بللہ کہ آپ خوب توجد دے دے ہیں۔ "
مند جمید کی مند جمید کے مشرح مولا تا حبیب الرحمان صاحب اعظمی صاحب تعلیقات" مسند جمید کی "
دامت فیضہم نے تحریفر مایا ہے۔۔

"ایک ہفتہ سے ذائد ہوا، آپ کا ہدیہ سامیہ (انواراب اری جد سوم) باعث عزت افزائی ہوا چونکہ میں اسپنے کام میں بہت زیادہ منہ مک ہوں اس لیے بالا سقیعاب مطالعہ کی فرصت نہیں نکال سکا، سرسری طور پر ہستہ جستہ دیکھا، دل سے دعانگل بس بیدعا کہ خدا کرے بیخد مت انجام کو بیٹی جائے'

حضرت علامه مولانا سيد فخرالحن صاحب استاذ حديث دارالعلوم ديوبند

دام يضهم في تحريفر مايا" انوارالباري شرح سيح البخاري"

''اول کا مطالعہ قریباً سوصفحے بالاستہ عاب کیا، جس میں باب بدءالوی اور ایمان کے مباحث بھی داخل ہیں۔ میں بس یہی کہدسکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کی بات ہے کہ وہ آپ ہے اس شاندار علمی کام کو لے رہے ہیں، میں سمحتا ہوں کہ اردوز بان میں ایسا بیش قیمت علمی ذخیر ونظر سے نہیں گزراء ایمان کے مباحث بھی بحد للہ بہت خوب جمع کرد ہے جن تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔''

### حضرت علامهمحدث مولا ناابوالوفا صاحب افغاني

شارح كتاب الآثارامام محدوامت فيضهم في تحريفر مايا: \_

"انوارالباری کی وصول یابی ہے دل کوسرور ہوا،اورشکررب کریم بجالا یا،الندجل شانہ اس قیمتی شرح کو آپ کے ہاتھوں تکمیل کو پہنچائے، چوتھی جلد کی طباعت ہے بھی عنقریب فراغت کی خوشخری نے روح کو تازه کردیا،و فسفک السله تعالیٰ لکل خیر ، بیکا م اتنا قیمتی ہے کہ پوراہونے کے بعد عمروں قوم اس کی قدر کرے گی المحمد لله علی ما و فقک و هداک لهذا و ما کنا لهندی لولا ان هذا انا المله آج کل بہت ہی عدیم الفرصت ہوں، دعافر مائے اللہ تعنی کہ جلداس کے مطالعہ ہے مشرف ہوسکوں۔"

حضرت مولا ناذا كرحسن صاحب يجلتي بشخ النفسير بنگلور دامت بركاتهم

نے تحریفر مایا: انوارالباری کی تیسری جلد موصول ہوئی، مطالعہ کیا، ماشاء اللہ تہبت اچھی رکھی ہے، تشریح و بحث ونظر کو جوالگ الگ کرویا بیہ بہت ہی بہتر ہوا، فسجنو اک الله تعالمیٰ کتاب کے معنوی محاس عمی افاوات بہت اعلی ہیں۔ ہرمسئلہ پرسیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ احناف کا مسئلہ خوب واضح اور مدلل فرمایا کیا ہے۔ جس سے طبیعت بے حد مسرور ہوئی، جوزاک مسئلہ خوب واضح اور مدلل فرمایا کیا ہے۔ جس سے طبیعت بے حد مسرور ہوئی، جوزاک مسئلہ خوب واضح اور مدلل فرمایا کیا ہے۔ جس سے طبیعت بے حد مسرور ہوئی، جوزاک مسئلہ کوآب ہی کے ہاتھوں کمل فرماوے۔ آپ کی شرح بخاری شریف علمی و نیا میں ایک عظیم اور قابل قدراضا فہ ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلہ کوآپ ہی کے ہاتھوں کم ل فرماوے۔ و ما ذالک علی الله بعزیز .

عزيزعالي قدرمولا نامحمدانظرشاه صاحب استاذ دارالعلوم ديوبندسلمه الثدتعالي

نے تخریفر مایا:۔اس سال موسم کر ماہیں کشمیر جانا ہوا تو وہاں ایک مخضر مطبوعہ تقریر حضرت والدصاحب کی دستیاب ہوئی جوآپ نے سری گھر ہیں کی تھی ،اوراس میں مسائل خلافیہ فاتحہ خلف الامام وغیرہ پر کلام فر مایا تھا، یہ عجیب عمی تخذہ ہے کچھ لوگوں کوآپ کی بعض تنقیدات اوپری معلوم ہوا کہ حفیت سے دفاع میں آپ ان کے نقطہ نظر کی صحیح تر جمانی کررہے ہیں۔

### بست يرالله الرحم الرجيم

# بَابُ أَدَ اءِ الْخُمُسِ مِنَ الْإِيْمَانِ

(خمس كااداكرناايمان سے ب

(١٥): حَدَّ قَنَا عَلِى بُنُ الْجَعْدِ قَالَ اَخْبَرُنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِى جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ اَلْحُدُ مَعَ آبُنِ عَبَّى فَيُجْلِسُنِى عَلَى سَرِيْرِهِ فَقَالَ آقِمُ عِنُدِى حَثَى اَجْعَلَ لَكَ سَهُما مِنْ مَالِى فَاقَمْتُ مَعَة شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ وَقُدَ عَبُدِ الْقَهْسِ لَسَمَّ آتَوُا النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْقَوْمِ آوُ مَنِ الْوَقَدُ قَالُو ارَبِيْعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ آوُ بِيلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْقَوْمِ آوُ مَنِ الْوَقَدُ قَالُو البَّيِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْقَوْمِ آوُ مَنِ الْوَقَدُ قَالُو النَّيْمِ الْحَرامِ وَ بَيْنَا وَ بِالْوَقَدِ غَيْرَ خَوَايَا وَلَا نَدَامَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ آنَا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ تَايِيكَ اللَّهُ فِي الشَّهُ وِ الْحَرامِ وَ بَيْنَا وَ بِاللّهِ وَعُدَهُ قَالَ السَّعْرَ فَمْرَ فَمُرُنَا بِآهُ وَصَلَى نَحْبُرُ بِهِ مَنُ وَرَاءَ نَا وَ نَدُ خُلُ بِهِ الْجَنَّةُ وَ سَنَالُوهُ عَنِ اللّهُ وَحُدَهُ قَالَ السَّعْرَةُ مَ يَا لَكُ مَنْ اللّهُ وَ حُدَهُ قَالَ اللّهُ مَ عَنُ الْرَبْعِ آمَرَهُمُ بِالْإِيْمَانِ بِاللّهِ وَحُدَهُ قَالَ آتَدُرُونَ مَا الْإِيْمَانِ بِاللّهِ وَحُدَهُ قَالَ اللّهُ مَ عَنُ الْمَعْرَةُ مَى أَرْبَعِ آمَرَهُمُ بِالْإِيْمَانِ بِاللّهِ وَحِدَهُ قَالَ اللّهُ مَا اللّهُ مُعَنُ الْرَبْعِ مَنَ وَمُعَدَا رَسُولُهُ اللّهُ وَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مر جمہ: حضرت ابو جمرہ سے دوایت ہے کہ میں حضرت ابن عباس بیٹ کرتا تھا تو دہ جھے اپ بخصا لیے تھے (ایک بار) انہوں نے جھے فرما یا جبیں میرے پاس مجمد کال دوں، جب بین ان کے ساتھ دو ما رہا، گھر (ایک دن) انہوں نے بھے ہے کہا کہ جب (قبیلہ) عبدالقیس کا وفد حضور تناہ کے کہ خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ کس قبیلہ کے لوگ ہیں، آپ نے فرمایا مرحب: ان لوگوں کو یا اس فدکو، بیندرسوا ہوئے، نیشر مندہ ہوئے، اس کے بعد انہوں نے کہا، یا رسول اللہ تنظیق ہم آپ کی خدمت میں ماخرم کے سواکس اور دیا فت صاضر نہیں ہو سکتے (کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مفرکا یے قبیلہ رہتا ہے، انہذا ہمیں کوئی الی قطبی بات بتا و جبح کے درمیان کفار مفرکا یے قبیلہ رہتا ہے، انہذا ہمیں کوئی الی قطبی بات بتا و دیجے جس کو ہما پنے بھی دو باتوں کو بھی کہ کہ درمیان کفار مفرکا یے قبیلہ رہتا ہے، انہذا ہمیں کوئی الی قطبی بات بتا و دیجے جس کو ہما پنے بچھے رہ جانے ہوائی آپ نے والوں کو بھی خبر کر دیں۔ اور جس کی وجہ ہے ہم جنت میں جا سیس اور آپ شکا تھے ہوں کہ بات ہوں کے بہت ہوں کہ بات ہوں کے مور کیا، اور اور کی بات ہوں کہ بات ہوں کا بحکم دیا، اور چار ہاتوں اس کی بارے میں زیادہ جانے ہیں آپ نے فرمیا ہوں کہ بات ہوں کہ بات ہوں کے مور کیا، انداور اس کی بارے میں زیادہ جانے ہیں، آپ نے فرمیان کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی ذات عبادت واطاعت کے لائن نہیں۔ اور بید کر محمد اللہ کی منا من اور زکوۃ و بینا، رمضان کے کا تعم دیا اور مال فنیمت میں سے پانچواں حصدادا کرنا۔ اور چار وی فدمت میں حاضر نہ ہو سیا تھیں، فرمای تھیں، اور مورفت کے استعبال میا اور مال فنیمت میں سے پانچواں حصدادا کرنا۔ اور چار وی فدمت میں حاضر نہ ہو سیا تھیں۔

تشری : ابو جمرہ راوی صدیث حضرت ابن عباس اللہ کے خاص مصاحبین میں سے تھے اور حضرت ابن عباس ان کا اعزاز واکرام فرماتے تھے، جس کی گی وجشیں۔ ایک بید کدوہ حضرت ابن عباس ان اوران لوگوں کے درمیان ترجمانی کی خدمت انجام دیتے تھے، جوآپ کے پاس بطور وفو دیا بسلسلہ مقدمات وغیرہ آتے تھے۔ اور مختلف زبانیں بولتے تھے، جن سے ابو جمرہ واقف تھے۔ بیدوجہ تھے ابنی ری کی کتاب العلم سے معلوم ہوئی ہے، دوسری وجہ بخاری کتاب الحج ص ۲۲۸ سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو جمرہ نے اشہر جج میں عمرہ کیا تھا، جس کولوگ مکروہ سے معلوم ہوئی ہے، دوسری وجہ بخاری کتاب الحج ص ۲۲۸ سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو جمرہ نے اشہر جج میں عمرہ کیا تھا، جس کولوگ مکروہ علی معرب ابن عباس میں اور جے کہ دہاہے عمرہ بھی مقبول ہے اور جے بھر سے معالی کیا تو آپ نے اجازت دی۔ پھرابو جمرہ نے خواب میں دیکھ کے کوئی خض بلند آواز سے کہ دہاہے عمرہ بھی مقبول ہے اور جے بھر سے معارت ابن عباس میں کواس خواب سے مسرت ہوئی کوئے عمرہ ان کے فتوے کے مطابق ہوا۔

حضرت این عباس علیہ نے وفد عبدالقیس کے نبی کریم علیہ کے خدمت میں حاضر ہونے کا واقعہ بیان فر مایا قبیلہ عبدالقیس بحرین میں آباد تھا (بحرین وعمان عرب سے مشرقی جانب میں ہیں۔اور عرب و بحرین کے درمیان میں قبائل معنروغیرہ آباد تھے، جن سے ان کی جنگ رہتی تھی، اس لیے سوائے اشہر جج کے دوسرے اوقات میں وہ لوگ عرب کی طرف سے نہ آسکتے تھے، بحرین میں اسلام منقذ بن حبان کے ذریعہ پہنچا تھا جو کپڑے کے بڑے تا جر تھے اور مدینہ طبیبہ میں بھی ساہ ان تجارت لاتے تھا یک دفعہ نبی کریم سیالیہ ان سے ملے اور بحرین کے حالات معلوم فرمائے ، اس کے من میں منقذ کے ضرکا حال بھی دریا دفتہ فرمایا، وغیرہ منقذ آپ کی ملا قات اور انوار نبوت سے نہایت متاثر ہوکر مسلمان ہو گئے ، اس کے ضمن میں منقذ کے خسر کا حال بھی دریا دفتہ فرمایا، وغیرہ منقذ آپ کی ملا قات اور انوار نبوت سے نہایت متاثر ہوکر مسلمان ہوگئے۔

۳ ھیں پہلا وفد وہاں کے امسمانوں کا حاضر خدمت نبوی ہوا، اس کے بعد دوسرا وفد جالیس مسمانوں کا فتح مکہ کے سال ۸ ھیں حاضر ہوا، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جواثی میں مسجد عبدالقیس بی تھی، جس میں مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے جمعہ کی نماز ہوئی فرمایا اس کو یا در کھنا، بیریات مسئلہ جعد فی القری میں کام آئے گی۔

قبیلہ ربیعہ مضرانمار،اورزید چاروں ایک ہی باپ کی اولا دمیں تھے،مضرے آنخضرت علیہ کا تبحرہ نسب ملتا ہے اوراس لحاظ سے دفعہ ندکور آپ کے بن تمام میں سے تھا۔

حضور علی نے وفد کومر حبابالقوم فرمایا جوعرب کے آئے والے مہمان کے لیے مشہور ومعروف جمدہے، مرحبا، رحب ہے ہے۔ س کے معنی وسعت و مخبائش کے بیں، آئے والے کواس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کو اجنبی محسوس نہ کرے اور اسکا دل اس امرے خوش ہو کہ میز بان کے دل میں میرے لیے بڑی قدر ومنزلت اور وسعت صدر ہے ظاہر ہے کہ میز بان کی طرف سے فراخ وحوصلگی اور اعز از واکرام کا ثبوت ملے گا، تو مہمان کا دل مسرت وخوش ہے معمور ہوجائے گا۔

پھر حضور علی کے نے وفد کو'' غیر خزایا ولا ندائی'' فر ، یا یعنی تم ایسے طریقہ پر آئے ہو کہ ندائ میں رسوائی کی صورت ہے نہ ندامت وشر مندگی کی ، کیونکہ اسلام سے مشرف ومعزز ہو کر آئے ہو، ندائی ند مان کی جمع ہے، ناوم کی نہیں ند مان کا اکثری استعال اگر چہ ہم نشین مجئس شراب کے لئے ہوتا ہے، گرناوم کے معنی میں بھی آیا ہے، اس لئے یہاں ندائی ای ند مان کی جمع ہے جو جمعنی ناوم ہے، اس کے علاوہ ندائی بجائے ناومین کے یہاں اس لئے بھی زیادہ موزوں ہوا کہ خزایا کے وزن سے ماتا ہے، جیسے'' غدایا وعش یہ'' بولتے ہیں، حالا نکہ غدایا عدوۃ سے ، غداوا ہونا چاہئے تھا، لیکن عشایا کا وزن ملائیکے لئے غدایا زیادہ ضیح قرار پایا، جو غدوۃ کی جمع خلاف تی س ہے، بیصنعت مشاکلت کہلاتی ہے کہ دوکوہم شکل ہم وزن بنا کر بولا جاتا ہے

امر هم بالابسمان الله وحدة حضرت شاه صاحب في فرمايا كمطول من واحداوراحدكافرق بيان بواب، واحدوحد يمشتق به جووا والف كي تبديلي سي احدوو بين الميدوو بين ايك وحد يجواثنين كي عدد مقابل بربولا جاتا ب، دوسرا بمعنى منفرد كن احدا من ، دوسرا شبت من مستعمل ب بيس قل هو الله احد (يعنى سب منفرد) واحدكى جعنبين آتى البنة حماسه كشعر من ب

طا روا اليه زرافات و و حدانا

قوم اذا الشرا بدى ناجد يه لهم

(وہ الی بہادرونڈرقوم ہے کہ جب شرونساد کی کوئی ہات ان کے سامنے نوک پنچ نکال کران کے سامنے آجاتی ہے تو اسکے مقابلہ کے لئے وہ سب ٹولیاں بنا کراور تنہا بھی ہرطرح سے دوڑ ہڑتے ہیں )

علامہ تمریزی (شارح جماسہ) نے کہا کہ یہاں واحدان جمع واحد بمعنی منفر و ہے، نہ بمعنی واحد عدد مقابل اثنین ہے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں واحدان جمع واحد بمعنی عدد ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اوراس کے استعالات کی تفصیل کلیات الی البقہ میں موجود ہے، اس میں بتلایا ہے کہ احدیت وواحدیت ذاتی انفراد کے لئے ہے یافعی انفراد کے واسطے نیز کیلی نے اس پرستفل رسالہ کھا ہے۔ صیام رمضان کے لفظ پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ صیام مصدر ہے، صوم کی جمع نہیں ہے اور کتب فقہ میں جو مسئلہ کھا ہے کہ جو خص علی صیام کے ، اس کو تمن روز سے دکھنے پڑیں ہے، وہ بوجہ عرف حادث ہے۔ علم صیام کے ، اس کو تمن روز سے دکھنے پڑیں ہے، وہ بوجہ عرف حادث ہے۔ علم میں تندو تیز تم کی روغی گھڑیا یا تصابی کہ اس میں جین بین میا کہ ۔ اس کو تمن روز سے دکھنے پڑیں ہے ، وہ بوجہ عرف حادث ہے۔ علم میں تندو تیز تم کی نبیذ تیار ہوتی تھی۔ بنایا کرتے تھے، دیا ، تو نبری ، تعیر ، مجمود کی جڑیں کھود کر یدکر گڑ معابنا لیتے تھے جس میں تندو تیز تم کی نبیذ تیار ہوتی تھی۔

مزفت: زفت سے ہے، جوتارکول جیساایک تیل بھرہ ہے آتا تھا، اوراس کوکشتی پر ملتے تھے، تاکہ پانی اندرند آئے زفت کا ترجمہ راسیح نہیں ہے جیسا کر غیاث میں ہے، مزفت وہ تعلیاد غیرہ جس پر بیروغن ملایا جاتا تھا، ان سب بر تنوں میں چونکہ نبیذ تیار کی جاتی تھی ، اوران میں سکر بہت جلد آجاتا تھا، اس لئے حرمت سکرات ہے تحت ان بر تنوں میں نبیذ بنانے سے ابتداء اسلام میں روک دیا گیا تھا، اس کے بعد ہر برتن میں نبیذ بنانے کی اجازت ہوگئی بشرطیکہ اس میں اتنی دیرندر کھی جائے کہ سکر آجائے ، ترفدی شریف باب الا شربہ میں حدیث ہے کہ۔۔کوئی بر تن کسی چیز کو حلال وحرام نہیں بناتا، البعتہ ہرنشہ لانے والی چیز حرام ہے'۔

بحث ونظراوراجم اشكال وجوابات

حدیث انباب میں ایک بڑاا شکال ہے کے حضور علی ہے ۔ وفد عبدالقیس کوچار چیزوں کا امرفر مایا اور چار چیزوں سے منع فر مایا حال نکد ایمان کو بھی شار کریں تو بجائے چار کے پانچ چیزوں کا امر موجود ہے اور اگر بعد کی چار چیزوں کو ایمان کی تفسیر قرار دیں تو صرف ایک چیز کا امر رہ جاتا ہے اس کے مختلف جوابات ویئے مجتے ہیں۔

(۱) قاضی بینیاوی نے شرح المصابح میں کہا کہ ایمان ہاللہ ایک امر ہے اورا قامت صلوٰ ہو غیرہ سب ایمان ہی کی تغییر ہے اور ہاتی تمن چیز وں کا ذکر راوی حدیث نے بعول کریا اختصار کے لئے ترک کردیا (تسطلانی) حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس جواب کا حاصل رجم بالغیب ہے۔
(۲) علامہ نو وی نے ابن بطال وغیرہ کے جواب کوزیادہ مسیح قرار دیا کہ حضور علیہ کے خارتی ہاتوں کا تھم فر ، یا تھا ، جن کا وعدہ فرمایا تھا ، اس کے بعد یا نچویں چیز اوا قبس والی بڑھا دی کیونکہ وہ اس وفد کے حسب حال تھی وہ کفار معنر کے پڑوی تنے ، اہل جہاد ہتے ، مال غنیمت میں سے اوا قبس کا تابعی ان کے لئے بہت اہم تھا اس لئے وعدہ سے زیادہ چیز ہتلا دی ، جس میں کوئی مضا کھ نہیں ، علامہ نو وی نے لکھا ہے کہ دو

سرے جوابات بھی ہیں مروہ ہمیں پہندہیں آئے ،اس لئے ان کا ذکر تہیں کیا،

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیہ جواب امام بخاریؒ کے ترجمہ سے بہت دور ہوجاتا ہے کیونکہ اس طرح ادافی ایمان سے خارج ہوجاتا ہے، حالاتکہ امام بخاریؒ نے اس کے من الایمان ہونے پر ہی باب قائم کیا ہے لیکن اس کا بیہ جواب ہوسکتا ہے کہ باوجود خارج عن الایمان ہونے کے بھی وہ امام بخاری کے نزدیک ایمان میں سے شار ہوسکتا ہے، کیونکہ امام بخاری کا طریقة معلوم ہو چکا ہے کہ وہ تمام اشیاء متعلقہ ایمان کو ایمان ہی قرار دیتے ہیں۔

(٣) جاركاعدد باعتباراجزا وتفصيليه كے ہے، پس ايمان تو واحد ہے اور عدد مذكوراس كي تفصيل ہے۔

(٣) ادام کی عدوعلیحد استفال بیں ہے بلکہ وہ اداوز کو قاکا ہی ایک فرد ہے۔

(۵) ذکرشهاد جمن بطور ترک ہے، جیسے کہ واعلم عوا انعا غندتم من شنی فان الله خدسه شی اللہ تعالیٰ کے لیے شی کاذکر کرنا بطور ترک ہے، دوسر سے اس لیے بھی ذکر ایمان کی ضرورت نہتی کہ دولوگ موس ہوکر ہی آئے تھے۔ پس بطور تمہید و تبرک یا اس لیے ذکر کیا گیا کہ دولوگ موس ہوکر ہی آئے تھے۔ پس بطور تمہید و تبرک یا اس لیے ذکر کیا گیا کہ دولوگ میں نہ دول احکام سے قبل تھا، لیکن اس جواب پر میدما رضہ کیا گیا ہے کہ دولوگ میں کہ دولوگ ہیں کہ ایمان مرف شہادتمین پر مقعود ہے جس طرح ابتداء میں نزول احکام سے قبل تھا، لیکن اس جواب پر میدما رضہ کیا گیا ہے کہ خود تھے بخاری ہی میں (باب المغازی) حماد بن زید کی روایت ابو جمرہ سے اس طرح ہے کہ حضور عبیقے نے چار باتوں کا تھم فرما یا اور ایمان باللہ کے ذکر برایک انگلی کا عقد فرما یا، جس سے معلوم ہوا کہ شہادت بھی شار میں ہے۔

حضرت شاوصاحب نے فرمایا کہ یہاں عقدے اشار وتو حید نہ تمجھا جائے ، کیونکہ و ونصب مسجہ ہے ہوتا ہے (جس طرح تشہد میں) عقد ہے بیس ہوتا، جس کوراوی نے ذکر کیا ہے۔

(۲) علامة تسطل فی نے تقل کیا ہے کہ ابوعبد اللہ اللہ بے کہا'' سب سے زیادہ تام دکامل جواب وہ ہے جوابین صلاح نے ذکر کیا کہ جملہ وان تعطوا من المعنم المخصص اربع پرمعطوف ہے لینی چار ہاتوں کا اورا دائم س کا تھم فر مایا یہ کامل وتام جواب اس لیے ہے کہ اس سے روایت کے دوئوں طریقے متفق ہوجاتے ہیں۔ اورا شکال بھی رفع ہوجاتا ہے۔

(۷) حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ میرے نز دیک بہتر جواب بیہ کہ ایمان مع اپنے مقتضیات مابعد کے چار کے عدد میں اسلیے داخل ہے کہ وہ مابعد کی چیزیں سب ایمان کی تغییر ہیں ، پس ایمان کا درجہ اجمال کا اوران امور کا مرتبہ تفصیل کا ہے اگرایمان کی طرف نظر کریں تو وہ ایک ہے اوران امور کی طرف خیال کریں تو چار ہیں۔

میرجواب امام بخاری کے منشاہ بھی مطابق ہے کہ انہوں نے یہاں اداؤم سکوائیان سے قرار دیا ہے اور کتاب السیر والجہاد بس باب اداء معمس من المدین ذکر کیا ہے، نیز ہاب سوال جبرئیل میں بھی حضور علاقے کا یہی جواب ذکر کیا ہے جو آپ علاقے نے وفد عبدالقیس کودیا ہے۔

### حديث الباب ميں حج كاذكر كيوں تبين

ایک بحث ہے کہ حضور علی ہے کہ اس ج کا ذکر کیوں نہیں فر مایا ، اس کا مشہور جواب تو ہے کہ بیدوفد لاہ یا ہے میں آیا ہے،
اور اس وقت تک کے فرض نہیں ہوا تھا، حافظ ابن تجر نے بھی فر مایا کہ تج اس کے بعد فرض ہوا، قاضی عیاض نے فرمایا کہ تج ہے پہلے فرض نہیں ہوا، علامة سطال فی نے تھا ہے کہ جواب فرضیت تج کے بارے میں آول الدکور پرتو چل سکتا ہے گرزیادہ درائج ہے کہ تج کی فرضیت سے بیس ہوا تھا ہو تھی ہوائی ہے کہ تج کا ذکر اس لیے ندفر مایا ہوکہ وہ لوگ کفار مصر کے سب تج پرند آ سکتہ ہے، یا اس لیے کہ ج کی فرضیت علی التر اخی ہے یا اس الے کہ اس کے بعد علامہ موصوف نے دوسری وجہ ذیا دہ تو کی ذکر کی ہے کہ وفد کا سوال بیتھا کہ ان کو ان سے عمال دخول جنت کا سب جیں، جضورا کرم علی ہے گئی ہے۔

نے جواب میں صرف وہ امور بتلادیے، جن کو بافعل اوا کرناان کے لیے ممکن تھا،تمام احکام اسلام، جنگی تغیل فعلاً وتر کا ضروری ہے، بتلانا مقصود نہیں تھا۔ ای لیے آپ علی نے منوعات میں سے بھی صرف خاص برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمانے پراکتفافر مایا حالانکہ ممنوعات شرعیہ میں اس سے ز یا دہ شدید تم کے ممنوعات ومحرمات موجود ہیں، وہ لوگ چونکہ اس وقت نبیذ بنانے اور اس کے استعمال کے بہت عادی تھے، اس لیے اس بی کاذ کرفر مایا۔

### فوا ئدحديثيه

علامدنووی نے شرح بخاری ش اکھا کہ حدیث الباب ش مہمات وارکان اسلام سوائج کے ذکر ہوئے ہیں۔ اوراس ش انکال پر ایمان کا اطلاق بھی ہوا ہے، جو بخاری کا خاص مقعد ہے اوراس میں یہ بھی تلقین ہے کہ فاضل کا اکرام کرنا چاہے اور یہ کہ ایک عالم دوسرے ہے تغلیم حاضرین کے لیے عدد لے سکتا ہے، جیسے حضرت ابن عباس عظام نے کیا، اوراس امرکا بھی استجاب معلوم ہوا کہ اپنے پاس آنے والوں کوم حباو خوش آ مدیدو غیرہ کہنا چاہیے، اوراس ہے کسی کے مند پر تعریف کرنے کا بھی جواز لگلتا ہے، بشرطیکہ اس کے کبروغرور کا اندیشرنہ ہو۔ وغیرہ حدیث الباب کو امام بخاری نے اپنی سیح میں دس جگہروایت کیا ہے یہاں کتاب الایمان میں، پھر کتاب العلم، صلوق، ذکو ق تمس، خبر واحد، مناقب قریش، مغازی، اوب و حدیث الباب کو امام نسائی علم اورایمان واحد، مناقب قریش، مغازی، اوب و حدید میں، امام سلم نے اس کو کتاب الایمان و باب الاشر بہ میں روایت کیا ہے۔ امام نسائی علم اورایمان (عمد العاری میں مفازی، اوب و حدید میں، امام سلم نے اس کو کتاب الایمان و باب الاشر بہ میں روایت کیا ہے۔ امام نسائی علم اورایمان (عمد العن قریش، مغازی، اوب و حدید میں، امام سلم نے اس کو کتاب الایمان و باب الاشر بہ میں روایت کیا ہے۔ امام نسائی علم اورایمان (عمد العن قریش مغازی، اوب و حدید میں، امام سلم نے اس کو کتاب الایمان و باب الاشر بہ میں روایت کیا ہے۔ امام نسائی علم اورایمان (عمد العن قریمی و کتاب کا میں کو کتاب کا کتاب کیا کہ کو تعد میں و اس کو کتاب کیا کو کتاب کا کتاب کو کتاب کیا کتاب کو کتاب کو کتاب کر کتاب کو کتاب کر کتاب کو کتاب کر کتاب کر کتاب کو کتاب کر کتاب کر کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کر کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کر کتاب کو کتاب کو کتاب کر کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کر کتاب کو کتا

### خمس سدس وغيره

خمس کالفظ دوسرے رف کے بیش وجزم دونوں کے ساتھ درست ہے جس طرح لفظ المث، ربع ،سدس، بیع بشر میں بھی بید دنوں سیح ہیں۔ حافظ و عینی کے ارشا دات

صدیث الباب کے اندراصلی وکریمہ کی روایت میں الافی شہر الحوام اضافت کے ساتھ ہے، جس کو حافظ ابن تجرف فتح الباری ص ۹۸ ج المیں کھا کہ یہ اصاف الشہیء الی نفسہ ہے، جیسے مجد الجامع اور نساء المومنات میں ہے، اس پرعلا مرحق حافظ عنی نے تعقب کیا اور فرمایا کہ یہاں بظیر اصافہ الاسم الی صفہ ہے، جیسے مجد الجامع اور نساء المومنات میں، یعنی مجد الوقت الجامع اور یہاں بتاویل وتقدیر الافی شہر الاوقات المحوام ہے۔ (مرة التاری مرد ۱۳۵۶)

### نواب صاحب كي عون الباري

صدیث الباب کے تحت نواب صاحب نے اول جمد کا انعقاد مسجد عبدالقیس بجواثی کا ذکر فرما کر مسلک حنی اشتراط مصر کمجمعه پر تنقید کی ہے اور دیبات میں جواز جعد کوامر محقق فرہ یا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی تکھا تھا نواب صدحب کی شرح بخاری علامة سطلانی کی شرح کی بلفظ نقل ہے اور بغیر حوالہ ہے اس طرح وہ نہایت آسانی ہے شارح بخاری بن مجے ، البتہ کہیں کہیں کوئی جملہ اپنی طرف سے برد ھا دیتے ہیں۔ جس کا مقصد ائمہ جمہتدین کے خدا ہب حقہ برطعن وطنز ہوتا ہے، والتد المسجوان

جعہ فی الغریٰ کی بحث میں ہم نواب صاحب وغیرہ کے بلند ہا تک دعاوی کا جائزہ لیں مے،اوراس اہم مسئلہ کی تحقیق پوری طرح کریکھے۔ان شاءاللہ الغزیز۔ومنہ الاستعانة و علیہ التکلان بَسَآبُ مَسَا جَسَآءَ أَنَّ الْاَعْسَمَسَالُ والنِيَّةِ وَالْسِحِسُبَةِوَ لِلْكُلِّ امْرِءٍ مِّسَا نَوىٰ فَلَحَلَ فِيْهِ الْايْمَانُ وَالْوُضُوءُ والصَّلُوةُ وَالزَّكُواةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وُالْاَحْكَامُ وَ قَالَ اللهِ تَعَالَى قُلُ كُلِّ يَعْمَلَ علَے شَاكِلَتِهِ عَلَى نِيَتِهِ وَ نَفُقَةُ الرَّجُلِ عَلَى اَعْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّحٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَنِيَةٌ

(اعمال کا دارومدار نیت واحتساب پر ہے اور ہر شخص کو وہی چیز ملتی ہے جسکی وہ نیت کرتا ہے ،اس میں ایمان وضو، نماز ، ذکو ۃ ، حج ،روزہ ،اور دوسرے احکام شرعیہ بھی داخل ہیں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر شخص اپنے دل کے اراد ہے کے مطابق عمل کرتا ہے ، اورانسان کا اپنے اہل وعیال پر خرج کرنا بھی اگر نیک نیتی ہے ہوتو وہ صدقہ ہے اور نبی کریم علیات کا ارشاد ہے کہ فتح کمہ کے بعد اب ہجرت تو باتی نہیں لیکن جہا داور نیت یاتی ہیں۔ )

(۵۳ حَدَّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُسَلَمَة قَالَ انْحَبَرُنَا مَالِكٌ عَنُ يَحَيَى بِنُ سَعِيْدِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِبُوَاهِيْمَ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَةِ وَلِكُلِّ الْمِوعُ مَانُوى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَةِ وَلِكُلِّ الْمِوعُ مَانُوى عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجُوتُهُ إلى اللَّهِ وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتُ هِجُوتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أوالمُواَةِ فَهِجُوتُهُ إلى اللَّهِ وَرَسُولِه فَهِجُوتُهُ إلى اللَّهِ وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتُ هِجُوتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أوالمُواَةِ يَعَنَ وَجُوتُهُ إلى مَاهَاجَوَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجُوتُهُ إلى مَاهَاجَوَ اللهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِه وَمَنْ كَانَتُ هِجُوتُهُ لِلَّهُ لِللَّهِ وَرَسُولُه وَمَنْ كَانَتُ هِجُوتُهُ لِللَّهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُوتُهُ لِللهِ اللهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُوتُهُ لِللهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُوتُهُ لِللهِ عَالَمَ اللهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُوتُهُ لِللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُوتُهُ لِللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَنْ كَانَتُ هِجُوتُهُ لِللهِ مَا هَاجَوَ اللّهِ وَرَسُولُهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَمَالهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ

تر جمہ: حضرت عمر عظامت سے روایت ہے رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ اعمال کا دارو مدارنیت پرہے اور ہر مخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو، تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی تو وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے شار ہوگی ، اور جس نے حصول دنیا کے لیے یاکسی عورت سے نکاح کی غرض ہے ہجرت کی تو وہ اس مدیس شار ہوگی ، جس کے لیے اس نے ہجرت افتیار کی۔

بحث ونظر: امام بخاری کامقعدال باب سے بیہ کے صرف اقراد لسانی بغیر تقید بن قلبی کے نجات کیلئے کافی نہیں ہے اس لیے فرمایا کہ ایمان بھی عمل ہے اور ہر عمل کی نیت ضروری ہے لہٰ دامعلوم ہوا کہ ایمان کے لیے دل کی نیت ضروری ہے ، مگریہ بات امام بخاری کی اپنی خاص رائے ہے ورندایمان خوداذ عان قلبی کا نام ہے پھراسکے لیے نیت کا ضروری ہونا بے وزن بات ہے۔

دوسری بات قابل لحاظ یہ بھی ہے کہ خضرت شاہ صاحب ؒ نے بیفر مایا'' میرا خیال ہے کہ کوئی شخص محض اقر ارکوکا فی قرار دینے والانہیں ہے اور جن کے متعلق بیکہا گیا ہے، ان کا مقصد وہ نہیں ہے جو نقل کرنے والول نے نقل کیا ہے ان کے بارے میں حبہ اورا ضساب کا مقصد ایک ہی ہے۔ جس کی بحث پہلے گزرچکی ہے''۔

نیت وضوکا مسکلہ: امام بخاریؓ نے حدیث انہاب کے تحت ایمان، وضو، نماز وغیرہ سب احکام کوبھی داخل کیا ہے، ایمان کے بارے

میں ہم اوپر کہد بیکے ہیں۔ اس کے علاوہ امام بخاری نے چونکہ اشتراط نیت کے مسئد ہیں جازین کی موافقت کی ہے اس لیے عبادات مقصودہ وغیر مقصودہ سب کو برابر کردیا ہیں بقول معترت شاہ صاحب یہ بات امام بخاری کے غیر جب حنفیہ ہوری طرح واقفیت ندہونے کے سبب ہور مندوضو بلانیت کے حنفیہ کے حنفیہ کوئی تو اب نہیں ہے جیسا کو خزادت المفتین میں تقری ہے اور یہاں امام بخاری بھی حبہ واحتساب بی پر زور و سے رہے ہیں۔ تو وضو کے بارے میں باعتبار حصول تو اب وعدم حصول تو اب کیا فرق رہا؟ رہا صحت وعدم صحت کا مسئدتو اس کی بحث ہم حدیث انسما الاعمال بالنیات میں کر بچے ہیں۔ اور بیام بھی خوب واضح ہوچکا ہے کہ انسما الاعمال بالنیات سب بی کے خصوص ہے کیونکہ طاعات وقربات تو کا فرکی بھی سے ۔ اور اس میں نیت کی ضرورت کی کے زدیک بھی نہیں ہے۔

### احکام ہے کیامراد ہے؟

لفظا دکام پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا دائو تی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ امام بخاری کی اس سے کیا مراد ہے، فقہاء تو احکام کے لفظ سے مسائل قضام ادلیا کرتے ہیں۔ بظاہرا ہام بخاری نے بقیہ معاملات کا ارادہ کیا ہے حالا نکہ قول مشہور پر معاملات کا تعلق حدیث الباب سے مسائل قضام ادلیا کرتے ہیں۔ بظاہرا ہام بخاری نے بقیر فرمایا:۔ ہیں سمجھتا ہوں کہ معاملات ہیں بھی نیت ہوتی ہے، اس طرح کہ معاملات ہیں دو کہ نظام ہیں بھی معتبر ہے، لہذا حدیث میرے زدیک بھی عام ہے، کا ظ ہیں ہا عتبار تعلق عبادتو ان ہیں نیت معتبر نہیں ، مگر بلحاظ تعلق باللہ کے نیت ان ہیں بھی معتبر ہے، لہذا حدیث میرے زدیک بھی عام ہے، جسے کہ امام بخاری کی رائے ہے۔

### شاكله كمفحقيق

علے شاکلتہ پر فرمایا کہ امام بخاریؒ نے شاکلہ کی تغییر نیت ہے کی ہے ہیکن اس کے اصل معنی مناسبت طبیعہ کے ہیں کہ ہرانسان اپنی طبعی افحاد ومناسبت کے مطابق عمل کرتا ہے ، اور جس طبعی افحاد ومناسبت کے مطابق عمل کرتا ہے ، اور جس کی جبلت میں سعاوت و نیک بختی ہوتی ہے ۔ وہ سعادت کے کام کرتا ہے ، اور جس کی جبلت میں شقاوت و بدبختی ہوتی ہے وہ اعمال بدمیں لگار ہتا ہے ۔

صافظ عنی شخص این اول نقل کیا ہے کہ "المساکله من الامور ماوافق فاعله " یعنی برخص این اس طریقہ برخمل پراہوتا ہے جو
اس کے اخلاق سے مطابقت کرتا ہے، مثلاً کافر اپنے طریقہ سے میل کھانے والے اعمال کرتا ہے، نعمت خداوندی کے وقت اعراض ورو
گروانی، شدت ومصیبت کے وقت پاس ورل شکستگی وغیرہ اور مومن اپنے طریقہ سے ملتے جلتے اعمال افتیار کرتا ہے، نعمت وفراخی کے وقت شکرہ
اطاعت خداوندی، بلاومصیبت کے وقت میر، عزم وحوصلہ وغیرہ، اس لئے حق تعالی نے فرمایا" فسر بکھ اعلم بعن ہو اھدی سبیلا" (تہرارا
رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدا ہے۔ یا فتہ اور سے راستہ پر چلتے والا ہے) یعنی جن کے اندرونی ملکات واخلاق درست ہوں گے، وہی طاہری
اعمال کے لحاظ سے بھی اجھے بوں گے۔

### جہادونیت کی شرح

اورامام سلم نے جہادیں ،امام ابوداور نے جہاداور جے میں ،امام ترفریؒ نے سیر میں ،امام نسانؒ نے سیر دبعیت وجے میں ،روایت کیا ہے۔نیت سے مراد ہرنیت صالحہ ہے ، ترغیب دی ہے کہ ہرکام میں اچھی نیت کی جائے اور بتلایا کہ نیت خیر پر بھی تواب حاصل ہوتا ہے (ممہ القاری سرس) مراد ہرنیت صالحہ ہے ، ترغیب دی ہے کہ ہرکام میں اچھی نیت کی جائے اور بتلایا کہ نیت خیر پر بھی تواب حاصل ہوتا ہے (ممہ القاری سرس) فقط معیال کا تواب

" نیفقه الموجل" پرحفرت شاه صاحبؓ نے فرہایا کہ تواب کے لئے اہمائی نیت کا فی ہے بلکہ صرف بری نیت کا نہ ہونا ضروری ہے،
اس لئے نفقہ عیال کی صورت میں بغیرا خساب کے بھی اجرواتو اب حاصل ہوجانا چاہیے، کیونکہ اختساب نیت پرزا کہ چیز ہے (جبیہا کہ پہلے
بتایا جاچکا ہے) رہی ہیہ بات کہ یہاں اختساب کی قید کیوں لگائی گئی، اس کی وجہ بیہ ہے کہ یہ موقع ذہول کا ہے، کوئی شخص بیرخیال نہیں کرتا کہ
اینے اہل وعیال پرصرف کرنا بھی اجرواتو اب کا موجب ہوسکتا ہے اس لئے تنبیہ فرہائی گئی۔

(۵۳) حَـلَّلُنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَلَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ آخُبَوَ لِي عَدِى بُنُ لَا بِتِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بِنُ يَزِيُدِ عَنُ اَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْفَقَ الرَّجُلُ عَلَے اَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ.

(٥٥) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَا فِعَ قَالَ اَخُبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيُ عَامِرُبُنَ سَعُدِعَنُ سَعُدِبُنِ اَبِيُ وَقَاصُّ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنْ رَسُولَ اللهُ سَنَظِيُّ قَالَ إِنْكَ لَنُ تُنْفِقَ نَفْقَةٌ تَبُتَغِيُ بِهَا وَجُهَ اللّه إِلَّا أُجِرُتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَ آتِكَ.

ترجمہ: (۵۴) حضرت ابومسعودص رسول اللہ علیہ سے قبل کرتے ہیں کہ جب آ دمی اپنے اہل وعیال پر ثواب کی خاطر رو پینے رج (تو) وہ اس کے لئے صدقہ ہے (یعنی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔)

ترجمہ: (۵۵) حضرت سعد بن الی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اکر مقابقہ نے ارشاد فر مایا کہ جہیں ہراس فرج ونفقہ پر تواب ہے۔
گاجس ہے تبہا رامقصد حق تعالیٰ کی فوشنو دی حاصل کرنی ہوگی جتی کہ دہ القہ بھی جے تم اپنی ہوں کے منہ میں رکھومو جب اجر و تواب ہے۔
تشریح : امام بخاری نے ترجمۃ الب میں تین امور ذکر کے (۱) اعمال کے لئے نیت ضروری ہے (۲) اعمال کے لئے حب چاہیے (۳) ہر گاختی کو اس کی نیت کا تمرہ ملتا ہے، ان تیوں کے لئے علی التر تیب تین احاد ہیں لائے ہیں ، پہلی حدیث کی تشریح ہوچی ، دوسری حدیث حضرت ابنی مسعود میں کی ہے، جس ہے معلوم ہوا کہ بعض اعمال ایسے بھی ہیں جو بظاہر طاعت وعبادت کی صورت میں ادا نہیں ہوتے بلکہ ان کو انسان اپنے طبعی نقاضوں کے تحت کرتا ہے۔ اگر ان ہیں بھی اچھی نیت کے ساتھ ، حصول تو اب کا تصداد رزیت کا استخصار ہوتو وہ اعمال بھی طاعات بن المان وعیال پر صرف کرنا اس میں داخل ہے ، اس طرح اگر مال کمانا اس لئے ہو کہ جن کو کو رکا تکفل خدائے اس کے ذمہ کر دیا ہے خدا کا حکم اوا کرنے کے خیال سے کما تا ہے اور ان پر صرف کرتا ہے سونا اس لئے ہے کہ صحت اچھی رہی تو خدائی احکام کی تقیل بھی خوب ضراح کرتا ہے کہ بدن میں نشاط آجائے اور کی جمت اچھی در بے گ تو خدائی احکام کی تقیل بھی خوب کر بھی ہوں ہوں کہ تو سے حاصل کرے گا اور فرائنس شریعت بھی یورے انہ میں طرحت آجمال کرتے ہیں۔ حاصل کرے گا اور فرائنس شریعت بھی یورے انہ میں طرحت آجمال کی تحت آجاتی ہیں۔

تیسری حدیث حضرت سعد بن انی وقاص ص ہے مروی ہے کہ جوخرج بھی لوجہ اللہ ہوگا اس پراجر وثو اب ملے گا ، حتی کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی وے گا تو اچھی نبیت اور خدا کی مرضی کے تحت ہونے کے سبب موجب اجر وثو اب ہوگا ،غرض یہ بتلایا کہ اجر وثو اب صرف اس صرف وخرج پرند ہے گا، جودوسروں اور غیروں پر کیاجائے، بلکہ اپنی ذات پراپنے بال بچوں پر، اپنی بیوی اوردوسرے اقارب واعزہ پہمی جو

کھرخرج کرے گاوہ سب تھم صدقہ میں ہے کہ جس طرح حق تعالی اس پراجروثو اب دیتے ہیں، اس پر بھی دیتے ہیں اورا گرنیت کا استحف ربھی
عمل کے وقت ہو (جس کو حسبہ کہتے ہیں) تو اس عمل خیر کا ثو اب مزید ہوجا تا ہے، بیوی کے منہ ہیں لقمہ دینے کا ذکر اس سے ہوا کہ بظاہر اس
میں خواہش نفسانی اور تقاضا ع طبعی کا دخل بہت زیادہ ہے اور اس لئے صحابہ کرام رضی التدعنہم کو اشکال بھی پیش آیا تھ، عرض کیا یارسول القد! کی
قضائے شہوت میں بھی اجر ہے؟ آپ عیاقت نے فرمایا ضرور ہے، اس لئے کہ اگروہ حرام میں جتلا ہوتا تو ظاہر ہے وہ قضائے شہوت خدا کی
معصیت عظیم ہوتی، اب چونکہ اس سے نے کرخدا کی مرضی کا یا بند ہوا ہے تو اجرخدا وندی کا ستحق کیوں نہ ہوگا؟

ویگرفوا کدعلمید: حضرت محق ابن الی جمره اندی نے اس مقام میں چندا بم فوائد لکھے ہیں۔ ان میں ہے بعض کاذکر کیا جاتا ہے(۱) نفقد الل وعمال ہے مرادوہ تمام مصارف ضرور یہ ہیں، جوایک شخص اپنال وعمال کے کھانے پینے پہنے دہنے وغیرہ کے ضروریات پرخرج کرتا ہے۔

(۲) احتساب کے ساتھ ایمان بالند کا احضار بھی ضروری ہے پانہیں، اس میں دوصور تیں ہیں، اگر حدیث الب میں ایمان واحتساب دونوں مراد ہیں تو ایمان کا ذکر ایمان کا خرکو کی ما وہ شہرت کے سب ہے کہ سب کو معلوم ہاور بہت کی اور دیث میں ایمان واحتساب کا ساتھ ذکر آپکا ہوا ہے گی، اور حدیث مراد ہیں قابل ہے البذا احتساب کا ذکر ایمان کی شرط لگائی جائے گی، اور حدیث ہیں الب اپنے ظاہر پر دہے گی اور بظاہر بی صورت دائے ہے، واللہ علم ۔ کیونکہ بعض احادیث میں صرف احتسب کا لفظ آپ ہے اور اس کا ثواب صدف حدیث میں مرف احتساب کا لفظ آپ ہے، وارائل کا ثواب صدف حدیث المحلام ۔ " میں احتب ساوی قرار دیا ہے، بعض میں صرف ایمان کا ذکر ہے، وہاں اس کا ثواب حداث کی شکل میں بتایا ہے، قسال عملیہ مساول قرار دیا ہے، بعض میں صرف ایمان کا ذکر ہے، وہاں اس کا ثواب حداث کی شکل میں بتایا ہے، قسال عملیہ میں میں میں میں میں کہ میں میں میں میں میں کہ کوئل میں بیاں ابتدی نہ ہے میں کی جائر ہے میں رکھی جائم کی اور جن اب کوئل اب کی دن اس محمول کی جون کی پر ایمان واحتساب دونوں کا ذر بوا وہاں اس کا ثواب ذنوب و معاصی کی مغفرت بتلائی گئی ہے، جوسب سے اعلی مرتبہ تواب کا مور بیٹ ایمان واحتساب دونوں کا ذر بوا وہاں اس کا ثواب ذنوب و معاصی کی مغفرت بتلائی گئی ہے، جوسب سے اعلی مرتبہ تواب کا جہ بھے ضیاحت کیا تھا تھا تھا ہے۔

(۳) بیصدقد کا ثواب صرف مصارف اہل وعیاں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اور بھی بہت سے اعمال پر بتلایا گیا ہے مثلاً راستے سے کی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے ،کوئی کلمہ خیر کسی کے لئے کہہ دیا جائے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ بٹاشت وحسن خلق کے ساتھ کسی مسلمان سے ملے تو وہ بھی صدقہ ہے وغیرہ۔

(م) اس حدیث سے صفاء باطن والوں کی فضیلت نگلتی ہے کہ وہ اپنے واجب و مستحب تمام اعمال میں نیک نیات کے سبب زیادہ اجروثو اب حاصل کر لیتے ہیں ، واجبات میں بھی ایمان واختساب کی رعایت زیادہ کرتے ہیں اور مستحبات کونذر کرکے واجب بنا بیتے ہیں ، جس سے اجر بڑھ جاتا ہے اور مباحات کے ذریعہ طاعات وعبادات پر مدد بیتے ہیں ، اس سے وہ بھی ان کے لئے مستحب سے ورجہ میں ہوجاتے ہیں اس طرح دو مرل کی نسبت سے ان کے اعمال کی فی نفسہ بھی قیت بڑھی ہوتی ہے اور احضار ایمان واختساب کے سبب اجر مزید کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ " ان اللہ لا ینظر الی صور کم و لکن ینظر الی قلوب کم " او کما قال علیه السلام .

(۵) اگر کہا جائے کہا حضارا بیان واحتساب پراس قدرزیادہ اجروثواب کیوں رکھ گیا، حالانکہ اس میں کوئی نغب ومشقت بھی نہیں اور

جوارح کو پکوکرنا مجی نہیں پر نااس کا جواب سے ہے کہ اگر اس کوامر تعبدی قرارد ہیں نہ تو بحث کی گئجائش ہی ٹیس جس چیز پر یق تعالی جو پکھا جر
دیں ،اس کوئن وا فقتیارہے،الہتناس کو مقتول المعنی قرارد ہیں نہا ہیاں کی ضرورت ہا اور بظام بھی صورت یہاں ہے تو وہ بیہ ہہ کہ جارح ہی جس سے ہا ور نیت کا استحفار و فیرہ جس طرح مطلوب ہے وہ بقینا تعب نفس کا سبب ہا اور بقدر زیاوہ تعب، زیادہ اجر
محقول ہے،ای کے لئے حق تعالی نے فرمایا" والمذین جا هدو افینالنه مدینه ہم شبکنا" طام ہے کہ التعاب نفس کی تمام اقسام کہا ہم ہیں واطل
مورے یہ کہ برخض بغیرا حضارائیان واضاب کے بھی واجہات و مستجات شرعیدادا کرسکا ہے، بلکہ بعض اعمال بغیرا حضارت کے بھی
انہام دے سکت ہے کہ برخض بغیرا حضارت کی استحال ما تقدمته النبة " (بہتر کس خیرہ میں واطل
انہام دے سکتی ہوئی خیرہ ہے ہیں وہ باب خیر بہت جس سے قرار دیا اور جب بیر صرف باب خیر یہت ہوں کو قوع واقعاع اس کے بعدی محمول انہاں میں مورٹ باب خیر یہت ہوں کہ بھی محمول انہاں ہوئی وہ وہ وہ وہ باب خیر یہت جس سے بھی انہاں ہیں اختیار کہا ہا ہے جس سے بھی محمول انہاں ہوئی ہے۔
کے بھی میں آتی ہے،البت بعض اعمال میں ضرور کے کو اکثر علما ہے افتیار کیا ہے۔ کین سے بات اس درجہ عام وطلاح بھی محمول انہاں ہیں ضرورت ہے کہا جائے کہ اعمال باطن کا تو اب اعمال طام ہوگئی ہے۔
کیوں نیادہ ہے؟ اوراکٹر اعمال طام کا تو اب اعمال طام ہی نسبت اور کس کا اختیار اعمال واشر وہ بھی دوسرے جوارح کے اعمال اعتمال واشر فی ہو بھی دوسرے جوارح کے اعمال اعتمار و نسب جو اس کے اس کے مطاب و کی دوسرے جوارح کے اعمال سے افضل واشر فی معلی وہ مرے جوارح کے اعمال سے اصلاح منہ اطلاح و نساد پر سرے جوارح اس کے کہ کے مطاب کے دوسار و فیاد وہ کے مطاب وہ نساد کی مصلاح وہ ان اطلاح وہ منہ المطاب و کی دوسرے جوارح اس کے کہا کے مطاب کے دوسار کے مسان دوسری ہو کی دوسرے جوارح اس کے اعمال کے دوسری ہو کہا کہ دوسرے جوارح اس کے اعمال کے مطاب کے دوسری ہو کہ کے دوسرے جوارح اس کے دوسری ہو کی دوسری ہو کی دوسرے جوارح اس کے دوسری ہو کی دوسرے جوارح اس کی کے دوسری ہو کی دوسرے جوارح اس کی کے دوسری ہو کی دوسرے جوارح اس کی کی د

بَابُ قِوُلِ النَّبِي عَلَيْكُ النَّصِيُحَةُ لَلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلاَ يُمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَا مَّتِهَمُ وَقَوْلِهِ تَعَالِم إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ.

رسول کریم سیلیقے کا ارشاد ہے کہ اللہ ، اوراس کا رسول ، انکہ مسلمین اور عام مسلمانوں کے لئے خیرخواہی کرنا دین ہے اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب وہ خدااورسول خدا کے ساتھ خلوص وخیرخواہی کامعالمہ کریں (توان کی فروگذاشتوں پرمواخذہ نہ ہوگا)

(٥٢) حَلَّنَا مُسَلَدٌ قَالَ حَلَّنَا يَحْيَى عَنُ اِسْمَعَيْلَ قَالَ حَلَّنَى قَيْسُ بُنُ أَبِى حَازِمٍ عَنُ جَرِيْرِ بُنِ عَبُدِاللهِ الْبَحَلِيّ قَالَ بَا يَعْتُ رَسُولَ اللهُ مَلَّئِ عَلَى إِقَامِ الصَّلُوةِ وَ إِيْتَآءِ الزَّكُوةِ وَ النَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمِ (٥٤) حَلَّنَا أَبُو عَوَانَتَهُ عَنُ زِيَا دِ بُنِ عِلَا قَدَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْدَ ابْنَ عَبُدِاللهِ يَوْمَ مَاتَ السَّعِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةً قَامَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِاتَّقَآءِ اللهِ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَالْوَقَارِ مَاتَ السَّعِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةً قَامَ فَحَمِدَ اللّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِاتَّقَآءِ اللهِ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِيْنَةِ حَتَى يَا يَيْكُمُ آمِيْرٌ فَإِنَّمَا يَا يَعِكُمُ آلُانَ ثُمَّ قَالَ السَّعَفُوا الْإَمْدِرِكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُ الْعَفُو ثُمْ قَالَ السَّعَفُوا الْإِسْكِيْنَةِ حَتَى يَا يَعِمُ اللهِ فَعَمِدَ اللهِ عَلَى اللهُ وَالْمَا يَا مُنْ عَلَى اللهُ وَالْمَالِمُ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى وَالنَّصِيحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَهَا يَعْتُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ترجمہ: (۵۲)جربر بن عبداللہ م کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علاقتے ہے نماز قائم کرنے ، زکو ۃ دینے اور ہرمسممان کی خیرخواہی پر بیعت کی۔ ترجمہ: (۵۷): زیاد بن علاقہ کے بیان کیا کہ جس دن مغیرہ ابن شعبہ کا انقال ہوا، اس روز میں نے جریر بن عبداللہ علیہ ہے سنا، کھڑ لے ہوکر اول اللدى حمدو شابيان كى اور (لوكول سے) كہا جمہيں صرف خدائے وحده لاشريك سے ڈرنا جا ہے اور وقار وسكون اختيار كرو، جب تك كدكونى امير تہارے یاس آئے، کیونکہوہ (امیر) ابھی تہارے یاس آنے والاہے پھر کہا، اینے (مرحوم) امیر کے لئے خداسے مغفرت ما تکو، کیونکہ وہ بھی درگزر کرنے کو پہند کرتا تھا پھر کہااب اس (حمد وصلوٰۃ) کے بعد (سناو! کہ) میں رسول النہ اللہ کی خدمت میں عاضر ہواا ور میں نے عرض کیا کہ میں اسلام پرآپ سیال کی بیعت کرتا ہوں ،تو آپ سیال کے نے مجھ سے اسلام پرقائم رہنے کی اور برمسلمان کی خیرخوابی کی شرط لی میں نے اس یرآ ب سال کی بیت کی اور تم ہاس مجد کے رب کی کہ یقیناً میں تہارے لئے خبرخواہ ہوں، پھراستغفار کی اور منبر پر سے اتر گئے۔ تشریکی: تعیمت بسم الرجل توبہ ہے ہے ، کپڑا سینے کے معنی میں آتا ہے۔ نصیحت ہے بھی دوسر مے مخص کے برے حال اور سینے پرانے کی اصلاح ہوتی ہاس سے توبنصوح ہے گویا معاصی لباس دین کو جاک کردیتے ہیں اور توبداس کوی کر درست کرتی ہے، یانصحت العسل سے ہ، جب شہدکوموم وغیرہ سے صاف کر لیتے ہیں، نصیحت ہے بھی برائی کودور کیا جاتا ہے (قالدالمازری) محکم میں ہے کہ تعین وضد خش ہے، کو یانفیجت کرنے والاصاف اور کھری اورصاف تھری بات کہتا ہے یامخلصاندر ہنمائی کرتا ہے جامع میں ہے کہ تھے سے مرادخالص محبت اور سیج مشورہ پیش کرنے کی سعی بلیغ ہے، کتاب ابن طریف میں ہے کی تعلی قلب الانسان سے ہے جبکدا یک مخص کا دل کھوٹ سے بالکل خالی ہو،علامہ خطابی نے فرمایا تعیمت ایک جامع کلمہ ہے،جس کے معنی تعیمت کئے ہوئے مخص کے لئے خیرخواہی کاحق ادا کرنے کے بیں بعض علاء نے کہا کرفیبحت کلام عرب میں ہے وہ چھوٹا نام اور مختفر کلام ہے کہ اس کے بورے معنی ادا کرنے کے لئے کوئی دوسرا کلم نہیں ہے جس طرح فلاح کالفظ بھی ای شان کا ہے کیونکہ اس کے معنی بھی دین ودنیا کی بھلائی جمع کرنے کے ہیں، یہ سب تفصیل علامہ مقت حافظ عینی نے عمرة القارى ميں كى ہے جو ماشاء الله برعلم فن كے مسئے ميں شخقيق كے دريابهاتے ہيں۔ نهايت افسوس بے كهم ہمت عماء نے حافظ عيني كے علوم ے استفادہ ہیں کیا،اس کے بعد حافظ عنی نے فر مایا کہ:

(۱) نصیحة للد: بیب کداس پرایمان سیح مو، شرک کے پاس نہ پینکے، اس کی صفات میں الحاد نہ کرے ( بینی کی روی اختیار نہ کرے )، اس کو صفات میں الحاد نہ کرے اس کی طاعت ہے مرموانحراف صفات جلال و جمال اور اوصاف کمال کا مظہراتم خیال کرے۔، اور تمام نقائض و برائیوں سے اس کومنز و سیمجے، اس کی طاعت ہے مرموانحراف نہ کرے اور اس کے معامی ومحر مات سے بوراا جنتا ہے کرے، اس کے مطبع بندول کے سرتی تعلق کر صاصی ومحر مات سے بوراا جنتا ہے کرے، اس کے مطبع بندول کے سرتی تعلق کرے اور تمام اعمال خیر میں اخلاص کو سیمی در ہے وغیرہ۔

در حقیقت اس نفیحت نٹد کا تمام تر فائدہ انسان کے اپنے حق میں ہے، ور نہ نیا ہر ہے کہ حق تعالیٰ کو کسی ناصح کی نفیرورت ہے نہاس سے اس غنی عن العالمین کو پچھے فائدہ!!

(۲) نصیحة لکتاب الله: (کتاب الله کے لئے نفیحت سیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ہوہ یہ کہ اس کے کلام غداوندی ہونے پرایمان ویقین ہو، کلام شرک کام اس جیمانہیں ہوسکتا، اس جیسے کلام پر مخلوقات میں ہے کوئی قدرت نہیں رکھتا، پھراس کی کما حقد تعظیم و تلاوت کاحق اداکرنا، اس کے تمام مضامین کی دل سے نقعد ایق اوراس کے علوم کو بچھنے کی کوشش کرنا، اس کے تکمات پڑمل اور متشابہات پر بے چون و چرا ایمان لانا، اس کے تاسخ ومنسوخ، عام و خاص و غیرہ وجوہ واقسام کی بحث و تحقیق کرنا، اس کے علوم کی اشاعت اور دعوت و تبلیغ و غیرہ کرنا۔

(۳) تصیحة للرسول: بیہ کداس کی رسالت کی تقدیق کی جائے ،اس کی لائی ہوئی ہر چیز پرائیان ویقین ہو،اس کے اوامرونوائی کی اطاعت ہو، دیا ومبتأ اس کی تھرت کی جائے اس کاحق معظم ہواوراس کے طریق وسنت کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی سعی ،سنن رسول کی تعلیم و تعلم کا اجتمام ہو،اس کے اطاق جیسے اپنے اخلاق بنائے جا کیں اوراس کے آ داب ومعاشرت سے اپنی زندگی کومزین کیا جائے اوراس کے اہل بیت واصحاب سے مجت کی جائے ،وغیرہ۔

(س) تصبیحة للا تم.: بیکرتن پران کی اطاعت واعانت کی جائے، ان کی اصلاح کے لئے حسب ضرورت زمی کے ساتھ ان کو وعظ و
تھیجت کی جائے ، ان کے مقابلہ میں خروج بالسیف و فیرہ سے احتراز کیا جائے ، ان کے پیچے نماز پڑھی جائے اور ان کے ساتھ جہاد میں
شرکت کی جائے ، بیت المال کے لئے ان کوصد قات اوا کئے جائیں ، حافظ مینی نے فرما یا کہ نیسب قول مشہور کے اعتبار سے لکھا گیا کہ ائمہ
سے حدیث میں اصحاب حکومت مراوی ہیں ، جیسے خلفاء و شاہان اسلام ، لیکن بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ ائمہ سے مراو ' علاء دین' ہیں ، لہذا ان
سے حدیث میں اصحاب حکومت مراوی ہیں ، جیسے خلفاء و شاہان اسلام ، لیکن بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ ائمہ سے مراو ' علاء دین' ہیں ، لہذا ان
سے حدیث میں اصحاب کو مور دین کے بارے میں ، تلائیں ، اس کو تبول کیا جائے ، ادکام شرعیہ میں ان کی ا تباع کی جائے اور ان کے
ساتھ حسن خن رکھا جائے۔

(۵) نصیحة للعامد: ید کدان کومصالح دنیاو آخرت بتلائے جائیں، ان کوکی تنم کی اذبت ندی پنچائی جائے، ان کی جہالت دور کی جائے، بروتقوی پر ان کی اعانت کی جائے، ان کے عیوب پر پردہ ڈالا جائے، ان پر شفقت کی جائے، ان کے حق بیں وہ سب خیر وفلاح کی چزیں پرندگی جائیں جوہم اپنے لئے پیندگرتے ہیں، ان کے ساتھ خلوص کا معالمہ کیا جائے، بغیرک کھوٹ دغا اور فریب کے، وغیرہ ۔ معجید: واضح ہوکہ یہاں حدیث بیں وعامستی ہے مراوعامہ سلمین ہی ہیں، اس لئے عامتدالناس ہاس کا ترجمہ کرنا درست نہیں، بدامر آخر ہے کہ دہارے وین اسلام کا ایک حصد عامتدالناس، بلکہ ہر جائدار کے ساتھ بھی رحم وشر تنت کا برتاؤ کرتا ہے اور دین اسلام پوری دنیائے انسان وجن وحیوان کے لئے سرایا رحمت و برکت ہے۔

ای لئے یہاں ترجمہ الباب کے بعد کی دونوں صدیث میں بھی المنصب لمسکل مسلم کی تفریح ہے، پھریہاں سے عامت الناس کا مطلب تکالنایا امام بخاری کی طرف اس کومنسوب کرنا کیے بچے ہوگا؟ والله علم

امام بخاری کا مقصد: ترجمة الباب سے مقصود قا کدین کا اطلاق عمل پر ہوتا ہاور وہی حدیث سے بھی ثابت ہوا ابن بطال نے کہا کہ امام بخاری نے اس سے اس مخص کارد کیا جو کہتا ہے کہ اسلام مرف قول ہے گل نہیں ، حافظ بنی نے فر مایا کہ بظاہر تو عکس مقصود ہور ہا ہے ، کیونکہ جب زسول اکرم سی فی نے اسلام پر بیعت لے لی اور اس کے بعد شرط کی نصح کل مسلم کی ، تو معلوم ہوا کے نصح کل مسلم اسلام میں وافل نہیں اس لئے الگ سے اس کا ذکر کہا گیا ، پھر بیکہ اسلام اور دین کا اطلاق تو مجموعاً رکان پر ہوتا ہی ہاس میں اہل حق کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فاکدہ مہم علمید: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ " المدیس المنصوصی نے میں تعریف طرفین کے سبب قصر مفہوم ہور ہا ہے ، اس مسئلہ میں علامہ تکتا زائی کی رائے میہ ہو کہ تعرص ف ایک طرف سے بوا کرتا ہے بعنی فقط معرف بلام آئیس کی طرف سے ۔ البذا ان کے مسئلہ میں علامہ تکتا زائی کی رائے میہ ہو گا ہوا محم کو اخص پر مقصور کریں گے۔

علامہ زفتشری نے ہردوجانب سے تعرکو مانا ہے، بھی مبتداکی طرف سے، بھی خبر کی طرف سے، میرے نزدیک بھی پہی تن ہے" فالق" میں صدیث " لا تسبو االلھو فان اللہ ھو الدھو " پراکھا کہ اللہ مقعود ہے اور دہر مقعود علیہ، یعنی می تعالی حوادث خیروشرکا جالب وخالق بی ہے، غیرجالب وخالق بیں ، میری رائے یہ ہے کہ اس میں تحریف المبتدا و بحال الخیر ہے، جس طرح اس قول شاعر میں فان قتل الهوى رجلا فانى ذلك الرجل

لبذاحدیث کے معنی بہیں کہ جس دہرکوتم بحثیت جالب خیروشر کے جانتے پیچانتے ہو، پس حق تعالیٰ ہی وہ دہر ہے (صرف ای ک طرف بیسب نسبتیں میچے ہو کئی ہیں )اورای کی طرح زخشری نے کشاف ہیں 'او لئٹک ھے المفلحون ''کوکہا ہے،اور میر نے زدیک حدیث ہو الطھور ماؤہ بھی ای کے شل ہے، یعنی تم جس' طہور''کوقر آن مجید کی آیت' وانز لنا من السماء ماء طھور ا'' ہے بچے کچے ہووہ طہور بھی ہے اور ''الدین النصیحة '' کے معنی یہوئے کہ دین صرف تھیجت وخیروخوائی پر مقصود ہے کہ اس میں کھوٹ قطعانہیں، مقصورا ورخبر مقصور علیہ ہے۔

ای طرح "الدعاء هوا لعبادة" کے معنی یہ بیں کہ دعاء تقصور ہے۔ مفت عبادت پرینیس کہ عبادت تعصور ہے دعاء پرجیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھااور ترجمہ کیا کہ دعاء ہی عبادت ہے، حالا نکہ سمجے ترجمہ رہیہے دعاءعبادت ہی ہے۔

حقيقت ايمان واسلام حضرت شاه عبدالعزيز كي نظر ميں

" كتاب الايمان كي تتم بهم حضرت فيخ الثيوخ شا وعبدالعزيز صاحب كافا دات كاخلاصان كي تغيير فتح العزيز سے فيش كرتے بيں ، جس كاحواله بمارے حضرت شاه صاحب نے بهى مشكلات القرآن ص اليں ديا ہے۔

### ايمان كامحل

ایمان کے معنی تقدیق کے ہیں، جس کا تعلق قلب ہے ہا کی لئے و قبلبہ مطمئن بالایمان وغیرہ فرمایا گیا ہے، جن آیات میں ایمان کے ساتھ اعمال سالح کا ذکر کیا گیا ہے، یا باوجود ایمان برے اعمال پرتو نیخ وزجر کیا گیا ہے، وہ اس کی دلیل ہے کہ نیک اعمال ایمان کا جزنییں ہیں، اور نہ برے اعمال ایمان سے باہر کرنے والے ہیں، نیز بغیر تقد بق قلب محض لسانی اقرار کی بھی خدمت کی گئی ہے کیونکہ اقرار لسانی محض حکا بت ایمان ہے، اگروہ مطابق محکی عنہ بیں تو وہ مرامرد ہوکہ وفریب ہے۔

### ہر چیز کے تین وجود ہیں

اس کے بعد مجھنا چاہیے کہ ہر چیز کے تین وجود ہوتے ہیں۔ بینی ، ذبئی ولفظی۔ چنا نچہ ایمان کے لیے بھی یہ تینوں وجود ہیں۔اور یہ بھی مقررہ ومسلمہ قاعدہ ہے۔ کہ ہر چیز کا وجود بینی تواصل ہے تا۔ ہاتی دونوں وجوداس کی فرع وتا بع ہیں۔

### ايمان كاوجودعيني

پی ایمان کا وجود عینی و ه نور ہے جو حق تعالی اور بندے کے درمیان کے حجابات رفع ہوجائے کے سبب دل میں القاء ہوتا ہے اور اس نور کی مثال آیت "الملے نور السموات و الارض" میں بیان ہوئی ہے اور اس کا سبب ندکورہ آیت "الملے ولی المذیب آمنو ا یخرجهم من الظلمات الی النور "میں بیان ہواہے۔

بينورايمان انوارمحسوسات كي طرح قابل قوت وضعف بهي موتاب وجدبيب كهجول جون حجابات مرتفع موتے جاتے ہيں۔ايمان

یں زیادتی وقوت پیدا ہوتی ہے۔جی کہ اوج کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ نور پھیلتے پھیلتے تمام توکی واعضائے انسانی کو احاطہ کر لیتا ہے اس وقت موکن کا سید کھل جاتا ہے۔ وہ حقائق اشیاء پرمطلع ، اورغیوب عالم غیب سے واقف ہو جاتا ہے، ہر چیز کو اپنے کل بیں ویکھا ہے، انبیائے کر ام بیھم السلام کی بیان کی ہوئی تمام باتوں پر وجدانی طور سے بقین کرتا ہے اور ای ٹور کی توت وزیادتی کے باعث تمام شرعی اوامرونو اہی کی اطاعت اس کا قلبی داعیہ بن جاتی ہے، پھر بینور معرفت انوارا خلاق فاضلہ، انوار ملکات جمیدہ اور انوارا عمل ل صالح متبرکہ وغیرہ کے ساتھ مل کر اس کے شبتان ظلمات بھی و شہوانے میں چراغاں کا کام انجام ویتا ہے، تمام اندھیریاں کا فور جو جاتی ہیں، اور اسکادل بقوی توربن جاتا ہے جو مہلا انوار النہید و مرکز فیوش و برکات سرمہ میلا اختا ہے۔ نور علی نور ، یہدی الله لنورہ من یشاء نور ہم یسمی بین اید یہم و بلیمانہ ہو غیرہ آیات اس پرشا ہم ہیں

### ايمان كاوجودذ تبني

اس کے دومر ہے ہیں۔اجمالی و تفصیلی،اجمالی ہے کہ تن تعالی کے معارف متجلیہ وغیوب منکشفہ کا بیجہ کلی واجمالی ملاحظہ کر ہے، یہ مرتبہ کلمہ طیبہ لا المه الا المله محمد رسول الله کی ذہنی قلبی تقدیق کے وقت ہی حاصل ہوجانا چاہیے۔جس کو''ایمان مجمل' یا تقدیق اجمالی ہمی کہتے ہیں۔ تفصیلی ہمی ارتباط کے کرے،اس ملاحظہ کو' تقدیق تنصیلی ہمی کہتے ہیں۔ تنصیلی مناز معان معان معان کے باہمی ارتباط کے کرے،اس ملاحظہ کو'' تقدیق تنصیلی ''یاایمان مفسل ہمی کہتے ہیں۔

### ايمان كاوجودلفظي

یر سرف شہادتین کا زبانی اقرار ہے اور ف ہر ہے کہ کی چیز کا صرف تفظی وجود جبراس کے لیے کوئی حقیقت ومصدات واقعی نہ ہو قطعاً ہے سود ولا حاصل ہے لیکن اس کے ساتھ ہے بات بھی نظر انداز نہیں ہوسکتی کہ موجود ہ کم اسباب بیس کس کے دل کا حال بھی ہم بغیراس کے زبانی اقرار یا انکار کے معلوم نہیں کر سکتے اس لیے کلہ شہادت کی زبانی اوائیگی ہی کو بظاہر تھم ایمان کا مدار قرار دینا بڑا، اور حضور تقلقہ نے ارشاد فر مایا امسوت ان افساتل المنامی حتی یقو لو الا الله الا الله، فاذا قالو ہا عصموا متی و مالھم دمانھم الا بعقها و حسابھم علی الله اس بوری تفصیل سے بیات بھی معلوم ہوگئی کہ ایمان کی زیادتی وکی یا قوت وضعف کا کیا مطلب ہے اور واضح ہوا کہ حدیث تھے جس جو "لا یونی الزانی حین یزنی و ہو مومن " "الحیاء من الایمان " اور "لا یومن احد کم حتی یامن جارہ ہو انقه" وارد ہوا ہے، وہ سب کمانل ایمان اور اس کے وجود شنی پرمحمول ہے اور جن حضرات نے ایمان میں زیادتی و کی ہے انکار کیا ہے ان کے چش نظر ایمان کا پہلام رشبہ وجود وہی کی ایمان جارہ ہو ان کے پش نظر ایمان کا پہلام رشبہ وجود وہی کی ایمان جمل والام رتبہ ) لہذا اللہ حق کے درمین اس مسئد میں و کی تھی اختیان نے پش نظر ایمان کا پہلام رشبہ وجود وہی کی ایمان ایمان کی بیان مسئد میں و کی تھی اختیان نے پش نظر ایمان کا پہلام رشبہ وجود وہی کی ایمان کی تو الام رتبہ ) لہذا اللہ حق کے درمین اس مسئد میں و کی تھی اختیان نے بیان کی جس کی ایمان کی بیان اللہ کی کے درمین کی کے (بین تھی ایک کی ایمان کی بیان کی کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی کی ایمان کی درمیان اس مسئد میں و کی درمیان اس مسئد میں و کوئی تھی اختیان کی بیان کی درمیان اس مسئد میں و کی درمیان اس مسئد میں و کسابھ کی درمیان اس مسئد کی کوئی تھی ایمان کی میں و کی درمیان اس مسئد میں و کی درمیان اس مسئل کی درمیان اس مسئل کی جور کی درمیان اس مسئل کی درمیان اس م

ایمان کی اقسام

ایمان کی پہلی تقسیم میہ ہے کہ وہ تقلیدی بھی ہوتا ہے اور تحقیقی بھی ، پھر تحقیقی کی دوا قسام ہیں۔استدلالی وکشنی اوران دونوں کی بھی دوشم ہیں ،ایک وہ کہ ایک صدوانجام پر بہنچ کررک جائے ،اس سے تجاوز نہ کر ہے ،جس کوظم الیقین کہتے ہیں۔ دوسرے وہ کہ اس کی ترقی کے لیے کوئی صدوانجام نہ ہو، پھراگر وہ نعمت مشاہدہ سے بہرہ ور ہوتو بین الیقین ہے اور شہود ذاتی ہے مشرف ہوتو حق الیقین ہے اور آخر کی دونوں قسمیں ایمان بالغیب بیں داخل بیں ہیں۔

(فتح العریز میں ۸۸۸۸) اسملام كيا ہے؟ آيت "المدين ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه " كتحت صرت ثاه صاحب نتحر فرايا كر جوش كلم اسلام كيا ہے اپنج برخدايا كى اس كے فيفر خدا كے دريع آئے ہوئے پڑھ ليتا ہے يا بيغ برخدايا كى اس كے فيفر خداك دريع آئے ہوئے تمام احكام كو تبول كرايا ، اوركت سيرو شائل كا مطالعہ كر كے پھر وہ مجزات وكرا مات كا حوال ديك كرا بين علم ويفين كو پخته كر كے ، اپنے عہدكو پخته كر ليتا ہے اس كے بعدا كرخدانخو استداس عهدو بيثاق بيلكو كى بحداندازى يا عقائدوا عمال بيلكو كى فلطى يا تسائل كواره كر سے كاتو سرحد اليمان والله المحمد والمنة و اليمان والله المحمد والمنة و يتلوه كتاب العلم المحمد والمنة و يتلوه كتاب العلم (في العرب س)

نورا بمان کاتعلق نور محمدی ہے

آ خرکتاب الا بمان میں حضرت شیخ عبدالعزیز د باغ قدس سرہ کے کلمات ''ابریز'' نے نقل کے جاتے ہیں تا کہ دلوں کی روشنی بڑھ جائے اور نورا بمان میں قوت ہو (بقاء وجود کا) مادہ سری مخلوق کی طرف ذات محمدی ہے چلا ہے نور کے ڈوروں میں کہ نور محمدی ہے نکل کر انبیاء، ملائکہ اور دیگر مخلوقات تک جا پہنچا ہے۔ اور اہل کشف کواس استفاضہ نور کے بجائب وغرائب کا نظارہ ہوتار ہتا ہے۔ ایک صالح مختص نے دیکھا کہ آں حضرت علی ہے کے نور محرم سے ملا ہوا ایک ڈورا ہے کہ کچھ دور تک وجند درخت کی طرح اکیلا چلا گیا ہے پھراس میں سے نور کی شاخیں تکلی شروع ہوئیں اور ہرشاخ ایک فعمت سے جو ذوات مخلوق کو مجملہ نعتوں کی عطاموئی ہے جا مل ہے۔

اس طرح نورایمان کوبھی نورمحری کے ساتھ وابستہ کیا گیاہے کہ جہاں پیعلق العیاذ باللہ قطع ہوا فورا ہی نورایمان سلب ہوجا تا ہے۔

اللهم نور قلوبنا بانواره وبركاته وفيوضه صلى الله عليه وسلم . واعنا على

ذكرك و شكرك وحسن عبادتك.

# كِتَابُ الْعِلْمَ

بَسَابُ فَطُسُلِ الْعِلْمِ وَقَوْلِ الْلَٰهِ عَزَّوَجَلَّ يَرُفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ امْنُوا مِنْكُمُ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتِ . وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ وَ قَوْلِهِ رَبِّ زِدْنِيُ عِلْمًا

(فعنیلت علم اور حق تعالی کا ارشاد کہ وہ الل ایمان وعلم کو بلند درجات عطا کرے گا ،اورا مند تعالی تبہارے سب اعمال ہے پوری طرح واقف ہے۔اور حق تعالی کا اپنے رسول کر پہنچھنے کوارشاد کہ آپ کہتے" میرے رب میرے علم میں زیادتی عطافر ما"

علم کے لغوی معنی

علامہ محقق حافظ بینی نے علم کے لغوی معنی تغصیل سے بتلائے ،اور یہ بھی لکھا کہ جو ہری نے علم ومعرفت جی فرق نہیں کیا ، حالانکہ معرفت ادراک و جزئیات اورعلم ادراک کلیات ہے ،ای لیے تن تعالیٰ کے لیے عارف کا اطلاق موز وں نہیں ،ابن سیدہ نے کہا کہا تھیم نینین جہل ہے ،علامہ عالم انساب کو کہتے تھے یا بہت زیادہ اورا تمیازی علم رکھنے والے کو ابوعلی نے کہا کہا کہ کو کلم اس لیے کہا گیا کہونکہ وہ علامت سے جہل ہے ،علامہ عالم انساب کو کہتے تھے یا بہت زیادہ اورا تمیازی علم رکھنے والے کو ابوعلی نے کہا کہا کہ کو کم اس لیے کہا گیا کہونکہ وہ علامت سے جس کے معنی دلالت اورا شارت کے جیں۔اورعلم بی کی ایک متم بھی بوتا۔البتہ ہریقین علم ہوگا۔ کیونکہ یقین کا ورجہ استدلال ونظر کے کمال اور پوری بحث وجمیص کے بعد حاصل ہوتا ہے اور درایت بھی علم بی کی ایک خاص تنم ہے۔

علم كي اصطلاحي تعريف

صطلم کے بارے بیں علاہ کا اختلاف ہے بعض نے تو کہا کہ اس کی صد وتعریف ہوئی نہیں سکتی جس کی وجہ سے اہام الحریثن اور اہام غزللی نے اس کی دشواری بتلائی اور کہا کہ صرف مثالوں اور اقسام سے اس کو مجھا یا جا سکتا ہے، امام فخر الدین رازی نے کہا کہ بدیجی اور ضروری امر ہے اس لیے اس کی حدثین ہوسکتی ۔ ووسر بے حضرات نے کہا آسکی حد وتعریف ہوسکتی ہے، پھر ان کے اقوال اس میں مختلف ہیں اور سب سے زیادہ می صدوتعریف علم بیہ کہوہ آبک صفات اس میں ہے، جس سے امور معنویہ میں تیز غیر محتمل التقیم حاصل ہوجاتی ہے تیزی ور سے دیا ور اس حیات لکل می بغیر محتمل التقیم سے خن وغیرہ خارج ہواا مور معنویہ سے ادراک حواس نکل گیا۔ (عمد القاری میں سے تمیز کی قید سے حیات لکل می بغیر محتمل التقیم سے خن وغیرہ خارج ہواا مور معنویہ سے ادراک حواس نکل گیا۔ (عمد القاری میں سے ا

علم کی حقیقت

حضرت شاه صاحب نے فرمایا کی کم ماترید بیده فیره کے نزدیک ایک نوریا صفت ہے جو قلب میں ودبعت رکمی گئی ہے، جس سے خاص شرائط کے ساتھ کوئی ہی مجلی اور روثن ہوجاتی ہے، جس طرح آئے کھیٹی آؤت ہا صروہ ہوتی ہے ہی علم واحد ہے اور معلومات متعدد ہوتی ہیں۔ البتہ تعدد اضافات ضروری ہے کیونکہ ہر معلوم کے ساتھ علم کا تعلق ہوتا ہے اور اس سے تعلمین نے کہا ہے کہ اضافت ہے۔ ان کا مقصد رینیس تھا کہ فر قلب یا صفت مشروری ہے کونکہ ہر معلوم کے ساتھ میں بیان کا مقدد نے ہوتا ہے کہ اس کے مقدت میں متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لکس بیس ہے اور وہ محض اضافت ہے، جس پر فلاسفہ نے اعتراض کیا ، غرض ماترید بیاور متعلمین میں حقیقت علم کے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فلا سفہ کی علمطی

مرحفرت شاه صاحب فرمایا كدفلاسفه وكت بين كم صول صورت ياصورت ماصله باسك ليا مح وي كان كوكى محكم وي كالنيس بـ

# علم ومعلوم الگ ہیں

یہاں سے بیجی معلوم ہوا کہم ومعلوم متفایر بالذات ہیں اور فلاسفہ جو کہتے ہیں کہ متحد بالذات ہیں ورست نہیں موجود کی طرح علم کا تعلق معدوم کیسا تھے بھی معلوم ہوا کہم ومعلوم متفایر بالذات ہیں اور فلاسفہ نے کہا کیونکہ جب انہوں نے علم بالمعد وم کو مستحل معدوم کیسا تھے بھی ہوتا ہے جس کے لیے خلل وتو سط صورت ماصل ہوتی ہے۔ پھرای کے واسطہ سے معدوم کاعلم حاصل ہوجا تا ہے، حضرت شاہ صاحب اس کے داسلہ سے معدوم کاعلم حاصل ہوجا تا ہے، حضرت شاہ صاحب اس کے داسلہ ہوگا ہے۔ بھرای کے واسطہ سے معدوم کاعلم حاصل ہوجا تا ہے، حضرت شاہ صاحب اس کے جہل وسفا ہت سے تعبیر فرماتے تھے۔

علم كاحسن وفتح

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کی کھم کے حسن وقتی کا تعلق معلوم کے حسن وقتی ہے۔ ای لئے امام بخاری نے اپنی کتاب کی بہترین ترتیب قائم کی ہے، اول وتی کورکھ کہ ایمان وجیع متعلقات دین کی معرفت اس پرموقوف ہے۔ نیز وہی سب سے پہلی فیرہے۔ جوآ سان سے اس کی طرف ناز ل ہوئی۔ پھر کتاب الایمان لائے (کہ ممکلف) پر سب سے پہلافریضہ وہی ہے اور تمام امور دین میں سے افضل علی الاطلاق مجمی ہے۔ نیز ہر بھلائی ونیکی کا مبدأ اور ہر چھوٹے بڑے کمال کا غشاء بھی وہی ہے پھر کتاب العظم لائے کہ آئندہ آنے والی تمام کتب وابواب کا مدارای پر ہے۔ پھرطہارت کوؤکر کیا کہ مقدمہ صلوق ہے، پھرصلوق کہ وہ افضل عباوات ہے اورائی طرح بعد کے ابواب ورجہ بدرجہ ہیں۔

حافظ ابن مجرِّ نے لکھا کہ یہاں جس علم کی فضیلت بیان ہوئی ہے اس سے مرادعلم شرگ ہے، جس سے مکلّف کوا مور دین شریعت ک واقفیت حاصل ہوئی، مثلاً علم ذات وصفات باری، اس کے اوا مرونواہی اور عبادات، معاملات محر مات شرعیہ وغیرہ کاعلم، تنزید باری تعالیٰ نقائص سے وغیرہ اس کا مدارعلم تغییر علم حدیث وقفہ پر ہے اور جامع صبحے بخاری بیں ان تنیوں علوم کا بڑا ذخیرہ ہے۔ (جی ابری میں ۱۰۶۰)

# علم وعمل كاتعلق

علم ای وقت کمال سمجھا جائے گا کہ وہ وسیلیمل ہو، جس سے رضاء خداوندی کا حصول میسر ہو، جوعلم ایبانہ ہوگا وہ صاحب علم کے لیے وہال ہوگا ، ای لیجن تعالیٰ نے فرمایا" و الله بعدا تعملون خبیر" تنبی فرمادی کرس بات سے الل علم کا کمال اور فوز بالدر جات ہوگا۔ پھر یہ محکم ایس کے خدا کی مرضی صرف عمل صحیح سے حاصل ہوگی جس کا علم بغیر واسط نبوت نبیں ہوسکتا ، اس لیے اقر اررسالت کی ضرورت ہوئی اور جونوگ رہالت سے منکر ہوئے وہ صانی کہلائے جیسے حضرت نوع کے بعد کفر یونان وعراق نے رس لت سے انکار کیا۔

#### حنفاءوصابئين

حافظ ابن تیمیہ صابھین کی تحقیق سے قاصر رہے۔ شہرستانی نے اپنی کتاب ملل میں حنفہ وصابھین کے مناظرہ کا حال تقریباً میں تحریر کیا ہے اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ صائبین طریق نبوت کے منکر تھے۔

### حضرت آدم کی فضیلت کا سبب

پھر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ مغسرین نے سبب فضیلت آ دم علیہ السلام میں بحث کی ہے اور انکی رائے ہے کہ فضیلت کا سبب علم تھا، کیکن میرے نز دیک اس کا سبب ان کی عبودیت تھی ، کیونکہ خلافت کے متحق بظ ہر تین تھے، حضرت آ دمؓ ، معامکہ اور ابلیس۔

#### استحقاق خلافت

ابیس آوابا واستمبار و کفروغیرہ کے سبب محروم ہوا، ملاکھ نے بی آدم کے طاہری احوال سے صف کدها و فیساد فی الارض وغیرہ کا ندازہ کر کے حق تعالی کی جناب بیل ہے کل سوال کردیالیون چونکسان کوائی فلطی پراصرار نتھا، انکی مغفرت ہوگئی، رہے حضرت آدم آتوہ ہر موقع پر عاجزی، نہا ہے۔ تذلل اور تضرع وابتہال ہی کرتے رہے، اور حق تعالی کی جناب بیل کوئی بات بھی بجرعبود بت کے ظاہر نہیں کی ، حالانکہ وہ بھی جست ودلیل اور سوال و جواب کی راہ اختیار کرسکتے تھے، چنا نچے حضرت موئی علیہ السلام سے جب مناظرہ ہوا تو ایک تو کی حجت پیش فر مائی وہ بھی جست ودلیل اور سوال و جواب کی راہ اختیار کرسکتے تھے، چنا نچے حضرت آدم کے ، یک دلیل وہ حق تعالی کے سامنے بھی پیش کر سکتے تھے گرا یک کر حسب ارشاد حماد قل و مصدوق علی تھے مسلول است میں عالی ہے ، یک دلیل وہ حق تعالی کے سامنے بھی پیش کر سکتے تھے گرا یک حرف بطور عذر گران نہیں کہا ہو اس موقع ہوئی اس کی حجب معنوب کے دوہ ان کا وہ مقام تھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام خصوصی فضیلت اور خلعت خلافت سے سرفراز ہو اور حق تعالی نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے وصف علم کواس موقع پر نمایاں فرمایا ہے، اس کی وجہ بیہ کہ دوہ ان کا وصف طاہر تھا، جس کو سب معلوم کر سکتے تھے، اس لیڈ بیس کہ وہ مدار نصلیات تھی، بخلاف وصف عبود بیت کے کہ دوہ ایک مستور دوشیدہ صفت ہے اس کو معلوم کر سکتے تھے، اس لیڈ بیس کہ وہ مدار نصلیات تھی، بخلاف وصف عبود بیت کے کہ دوہ ایک مستور دوشیدہ صفت ہے۔ اس کو معلوم کر سکتے تھے، اس لیڈ بیس کہ وہ مدار نصلیت تھی، اس لیڈ بیس کہ وہ مدار نصلیات تھی۔ اس کو مدار نصلیات تھی، بخلاف وصف عبود بیت کے کہ دوہ ایک مستور دوشیدہ صفوم کر سکتے تھے، اس لیڈ بیس کہ دور کو شکت کے اس کو مدار نصلیات تھی، بخلاف وصف عبود بیت کے کہ دوہ ایک مستور دوشیدہ مصفوم کر سکتے تھے، اس کی دور مدار نصلیات تھی، بخلاف وصف عبود بیت کے کہ دوہ ایک مستور دوشیدہ کے دوہ اس کو معلوم کر ناد شون کے مسلوم کر سکتے تھے، اس کی جو بیت کے دوہ ایک مستور دوشید کے دوہ کی کے دور کو مدار نصلیات کی میں کو مدار نصلیات کی مدار نصلیات کی دور اس کی حضور کے دور کی کی کی مدار نصلیات کے دور کی کو مدار نصلیات کے دور کی کی مدار نصلیات کی دور کی کی دور کی کو مدار نصلیات کی مدار نصلیات کے دور کی کی مدار نصلیات کی مدار نصلیات کی مدار نصلیات کی کو مدار نصلیات کی کو مدار نصلیات کی کر سک

لہذامعلوم ہوا کہ علم کی فغیلت جب ہی ظاہر ہوتی ہے کی گئل بھی اس کا مساعد ہو، جیسا کہ حفرت آ دم علیہ السلام کاعلم عبودیت ہی سے سبب ان کے لیے فضل و کمال بن گیا تھا، دوسری وجہ سیب کہ غلم وسیلیمل ہے۔اور ظاہر ہے جس کے لیے وسیلہ بنایا جاتا ہے وہ اس وسیلہ سے فائق و برتز ہواکرتی ہے۔

> اس تمام تفصیل سے بیقعو ونہیں کدنی نفسه علم کی فضیلت کا انکار کیا جائے کیونکہ وہ بھی اپنی جگہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ انکمہ اربعہ کی آراء

بلکہ امام اعظم ابوصنیفہ اورامام مالک تو فرماتے ہیں کے ملمی مشاغل مشغولی نوافل سے افضل ہیں ،امام شافق اس کے برعکس کہتے ہیں ، امام احمر سے دوروایت ہیں۔ایک فضیلت علم کے بارے میں دوسری فضیلت جہاد کے بارے میں۔(ذکرہ الحافظ ابن تیمید نی منہاج السنة ) غرض یہاں بحث صرف وجہ وسبب خلافت سے تھی اور جس کو میں نے ایپے نزدیک حق وصواب مجھتا ہووہ بیان کی گئی ، دانڈ داعلم بالصواب۔

# علم پرایمان کی سابقیت

قولہ تعالیٰ" ہو فیع الملّه المدنین آمدہ ۱ الآید" برحضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اس آیت بیں ایمان کی سابقیت علم پر بیان ہوئی ہے اور آیت کی غرض صرف علماء کی فضیلت بیان کرنائیں بلکہ پہلے عامہ مونین کی فضیلت بیان کرنا ہے۔ اور ثانو کی درجہ بیں علیء کی اور و المسلم یہ العلم سے بھی ٹوازے سے۔ سے مرادوہ لوگ ہیں جوابمان سے مشرف ہونے کے ساتھ دوسری چیز یعنی علم سے بھی ٹوازے سے۔

ورجات درجہ کی جمع ہے جس کا اطلاق صرف مدارج جنت پر ہوتا ہے ،اس کے مقابل درکات ہے درکہ کی جمع ، جس کا اطلاق صرف جہنم کے طبقات پر ہوتا ہے ان المعنافقین فی اللدرک الاسفل من الناد . فا کدہ: قامنی ابو بکر بن العربیؒ نے کہا کہ امام بخاریؒ نے علم کی تعریف وحقیقت نہ بیان کر سے بصرف فضیلت ذکر کی یا تو اس لیے کہ وہ نہا بہت واضح اور بدیجی چیز ہے یا اس لیے کہ حقائق اشیا و جمل نظر و بحث موضوع کتاب نہیں تھی۔

قاضی معاحب موصوف نے اپنی شرح تر ندی میں ان لوگوں پر نکیر بھی کی ہے جنہوں نے علم کی حقیقت بتائی ہے اور کہا ہے کہ وہ بیان ووضاحت کی ضرورت سے قطعاً بے نیاز ہے۔ (خج البری کا بری میں ۱۰۰۶)

رجاران باب نضل العلم كالتكرار

یہاں ایک اہم بحث بیچیز گئی کدامام بخاریؓ نے یہاں بھی باب فضل انعلم لکھااور چندابواب کے بعد پھر آ کے بھی بھی باب ذکر کیا۔ اس تحرار کی کیا وجہ ہے؟

علام مختل حافظ عنی کی رائے ہے کہ بخاری کی زیادہ میں نہاں باب نفل العلم کا عنوان موجود نہیں ہے بلکہ مرف کتاب العلم اوراس کے بعدو قبول السله تعالیٰ ہوفع الله المذین اهنوا الآید ہاورا گرمی مان لیا جائے اس لیے کرار نہ محمنا چاہیے کہ بہاں مقصد علاء کی فضیلت بتلانا ہے ، اورا کر نہ محمنا چاہیے کہ بہاں اس لیے معلوم ہوئی کہ دونوں آیتیں جوذکر کی ہیں اس پردلیل واضح ہیں۔ اور باب فعنل العلماء اس لیے نہ کہا کہ علم عالم کی صفت ہے جب ایک صفت کا فعنل عنوان ہیں آسی تولازی میں اس پردلیل واضح ہیں۔ اور باب فعنل العلماء اس لیے نہ کہا کہ علم عالم کی صفت ہے جب ایک صفت کا فعنل عنوان ہیں آسیات فورے اس کے موصوفین کی فضیلت بیان ہوئی اورا گرہم بہاں علاء کی فضیلت نہ جمیں کے قودوں آبھوں کے مطابقت بھی نہو کی اس لیے شخ قطب الدین نے اپنی شرح میں ان دونوں آبھوں کے بعد فرمایا 'آ ٹار سے ٹابت ہو چکا ہے کہ علاء کے درجات ، انبیاء ہو سکے گی اس لیے شخ قطب الدین نے اپنی شرح میں ان دونوں آبھوں کے بعد فرمایا 'آ ٹار سے ٹابت ہو چکا ہے کہ علاء کے درجات ، انبیاء علیم السلام کے دارث ہوئے اوران کو امت تک پہنچایا اور علیم السلام کے درجات سے متصل ہیں اور علیاء ورثہ الا نبیاء ہیں، جوعلوم انبیاء عیبم السلام کے دارث ہوئے اوران کو امت تک پہنچایا اور جالوں کی تحریف نے ایک میں بین اور کا تو بھوں تا ہوں تا ہوں

ابن وہب نے مالک سے نقل کیا کہ بس نے زید بن اسلم سے سنا کہتے تھے نسو فیع در جات من نشاء . بی رفع در جات علم کی وہہ سے ہے ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند سے مروی ہے ، فرمایا کہ یسو فیع افلہ الملین امنو ا منکم بیل فق تعالی نے علم ای مرح فرمائی ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ علم ہے بھی سرفراز فرمایا گیا ان کے ویٹی در جات ان لوگوں سے بہت بلند ہیں جن کو صرف ایمان کی دولت دی گئی ہے ، بشرطیکہ وہ اوامر اللہد کی پابندی کریں ، بعض نے کہا ان کی رفعت تو اب وکرامت کے لحاظ سے ہے ، بعض نے کہا رفعت بھورت فضل ومنزنت و ندی مراو ہے ، بعض کی رائے ہے کہ فق تعالیٰ علماء کے در جات آخرت میں بلند کرے گا۔ بہنست ان لوگوں کے جو مرف مومن ہو نگے اور عالم نہ ہو نگے۔

ای طرح رب زیدنی علمه ایس کها گیا ہے کہ زیادتی علم کی با عتبار علوم قرآن کے ہے، اور جب بھی حضور علیہ پرقرآن مجید کا کوئی کلمہ از تا تھا، آپ علیہ کے علم میں زیادتی ہوتی تھی، فلا ہر ہے کہ آپ علیہ کے علم وہم کوکسی کا علم وہم نہیں ہوجے سکنا اور جس قدر علوم قرآنیہ آپ علیہ کے میں میں کہ میں نیاد ہیں ہوں تا ہے کہ ان سیال بھی آپ علیہ کی فضیلت علمی کے ذیل میں بھی علاء تی کی فضیلت تعلمی کے ذیل میں بھی علاء تی کی فضیلت تعلق ہے، پھریہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضور علیہ کو بجو طلب زیادہ علم کے اور کسی چیز کی زیادتی طلب کرنے کا تھم نہیں ہوا، اور آپ علمی فضیلت تعلق ہے، پھریہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضور علیہ فرمایا بھی ہوگا جس کی قبولیت بھی ہے دیب ہے، اس لیے آپ علی فضیلت کا مقام سب سے زیادہ بلند ہوجاتا ہے اور درجہ بدرجہ ای طرح اور علاء کے درجات بھی سمجھے جاسکتے ہیں۔

مافظ نے مدیث فرکورہ کے تحت کھا کہ ابن المنیر نے مدیث سے فضیلت علم کی دجاس حیثیت سے لی ہے کہ حضور مالکے نے اس ک تعبیر علم سے دی ہے کیونکہ وہ حضور مالکے کا بچا ہوا تھا۔ اور خدا کی دی ہوئی لعت کا ایک حصہ تھا، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ حافظ نے کہا کہ ابن المنیر نے فضل سے مراد فضیلت مجی ہے اور انہوں نے ہمارے ذکر کئے ہوئے گئتہ سے خفلت کی۔ (فخ الباری سامی اس ان ا حافظ نے اپنے اس تکتہ کی طرف اشارہ کیا کہ تحرار ابواب سے بچنے کے لیے یہاں فضل سے مراد باتی اور فاضل بچی ہوئی چیز لیما چاہے جس کو حافظ عینی نے خلاف تحقیق قرار دیا ہے اور اہام بخاری کے مقصد سے بھی بعید ہتلایا ہے۔

عفرت اقدس مولانا گنگوئی نے درس بخاری شریف میں فرمایا کہ حدیث الباب میں اس امری دلالت ہے کہ اخذ علم حضور علی کا پس خوردہ حاصل کرنا ہے، اور بیلم کی کملی ہوئی فعنیات ہے لہذاروا بت ترجمہ کے مطابق ہے۔ (لائع الدراری س ۵۲)

اس کے علاوہ فعنل العلم سے مراد فاصل اور بچا ہواعلم مراد لیتا اس لیے بھی مناسب نہیں کہ اس معنی میں فعنل العلم کا کو کی تحقق خار جی وشوار ہے اگر علم اور وہ بھی علم ربانی بھی ضرورت سے زیادہ یا فاصل ہوتا یا ہوسکتا تو نبی کریم علی تھے کہ وطلب زیادتی علم کی ترغیب وتحریض نہ ہوتی اور علم سے مراد کتب علم کی زیادتی وغیرہ لینا تاویل بحید معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم۔

حضرت شیخ البند نے جو یہاں فضل علم سے فاضل وزا کہ علم مرادلیا اوراس کی توجیہ کی ہے جاجت فخص کے تصیل علم خاص ہے کی یااس سے دوسر سے علوم تجارت وزراعت وغیرہ مراد لئے وہ بھی اس مقام کے لئے موزوں نظر نیں آتی ، اور بیسب محض اس لئے کہ تکرار ابواب کا مسئلہ عل کیا جائے ، حالا نکہ حافظ عینی نے اس تتم کے اعتدارات وغیرہ کی ضرورت اس لئے بھی نہیں بھی کہ میجے نسخوں میں مرف ایک ہی جگہ باب فعنل ابعلم ہے ، دوجگہ نویں ۔

اس بوری تنصیل کے بعدیہ بات روش ہے کہ حافظ مینی کی رائے زیادہ تو ی اور مراس ہے اور انہوں نے پہلے باب ضل العلم میں فضل کو

فضیلت علماء پراس کے محمول نہیں کیا کہ تکرار سے بچانے کی فکرتھی ، بلکہ اس لئے کہ امام بنی ری نے جو آی ہت پیش کی ہیں وہ فضل علماء ہی سے متعلق ہیں اور بیرائے صرف ان کی نہیں بلکہ اکا برمفسرین ومحدثین اور حضرت زید بن اسلم عظی، حضرت ابن مسعود عظیہ وغیرہ کی بھی ہے جیسا کہ ہم او پر ذکر کر سیکھے ہیں۔

## حافظ عينى يربيك لنفتر

اس کے صاحب ایضا ہی ابتحاری دام جوہ ہم کا یہ فرمانا کہ ' علامہ یہ نے تحرار سے نیخے کے لئے یہال مقصد فضیلت علاء تیا ہے' اور
یہ ہم کہ ان ان علامہ کی زبان سے بیا بات انھی ٹیس گئی' ' جو فرما یا کہ اس سے زیادہ غیر مناسب بات دہ ہے جوعلامہ نے اس کے لئے بطور دلیل بیا
ان کی ہے کہ ان آیات کا تعلق فضل علاء سے ہے نہ کہ فضل علم ہے' عمدۃ القاری کے ان ہر دومتعلقہ مقابات کو اگر فور سے پڑھ لیا جا تا تو شاید
اس طرح حافظ بینی کی تحقیق کو نہ گرایا جا تا علامہ نے کفن کھرار سے نیچنے کے لئے نہ فضیلت عدہ کا مقصد ذکر کیا دور نظم کے معنی ہیں تغیر کی،
لگدام بخاری نے جو آیات ذکری ہیں ان کو خود اکا ہرامت نے بی فضیلت علاء برحمول کیا ہے اور حافظ نے ان کی اقتداء فرمائی، اگر علم کی
فضیلت سے علاء کی فضیلت بجھنا (جبکہ ایک دوسر سے کے لئے لازم دھڑ دم جیسے ہیں) علم کے معنی ہیں تغیر کرنا ہے، تو اس کے مرتکب حافظ بینی
ضفیلت سے علاء کی فضیلت بھی ان کی دوسر سے کے لئے لازم دھڑ دم جیسے ہیں) علم کے معنی ہیں تغیر کرنا ہے، تو اس کے مرتکب حافظ بینی
علامہ سے نہا جی فضیل اور فندی ہیں، جنہوں نے فضل علاء سے ہے نہ کو فضل علم سے ' کا اضافہ کہاں سے نگل آیا؟
حالاکہ حافظ بینی خود فر ماتے ہیں کہ فضیلت علم اور فضیلت علم اور دسر سے کو ان زم ہیں، ایک جد کہ ارش ہے کہ اگر جدور دسری خود میں ہیں رہتی ، اورخود دھڑ سے شخ البند مسئزم ہو جاتی ہے، پھر بھی ان کی طرف اس اضافی جملہ کی نبست کی طرح مناسب ہے، اس کے بعد گذارش ہے کہ اگر چدود میں و دھڑ ہے۔ دانداعلم دعدہ آتم۔
سے مراد فاصل اور ذاکہ کے لیے جیں گر بقول حضرت گنگوئی کے اس سے مطابقت روایت و ترجمہ باتی نہیں رہتی، اورخود حضرت شخ البند

# حضرت كنگوئ كى توجيه

آخر میں حضرت گنگوئی کی وہ تو جیہ بھی ذکر کی جاتی ہے جوابھی تک کہیں نظر سے نہیں گزری اور حضرت بینخ الحدیث دامت برکاتہم و عمت فیوضہم نے حاشیدلامع الدراری ۱۳۰۵مولا نااشنے انمکی کے حوالے سے قال کی ہے کہ حدیث رویااللین کا باب فضل العلم ہیں تو فضل جزی بیان ہوا ہے اور ابتذاء کتاب العلم کے باب فضل العلم میں فضل کلی مراد ہے،اس طرح بھی تکرار نہیں رہتا اور فضل کے معنی میں تغیر بھی نہیں ہوتا۔

#### ترجمة الباب كے تحت حدیث ندلانے كى بحث

ایک بحث یہ ہے کہ امام بخاری نے یہاں باب کے تحت کوئی صدیث ذکر نہیں کی ،اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ ا، م بخاری نے استدلال فرمایا ،اس کے احادیث کی ضرورت ندرہی ،بعض نے کہا حدیث بعد کوذکر کرتے ،موقعہ میسر نہ ہوا ہوگا ،بعض نے کہا کہ کوئی حدیث ان کی شرط کے موافق نہ فی ہوگی بعض نے کہا کہ قصد احدیث ذکر نہیں کی تا کہ علماء کا امتحان لیس کہ اس موقعہ کے لئے وہ خود مناسب احادیث منتخب کریں ،بعض نے کہا کہ آئندہ ابواب میں جوحدیث آرہی ہیں وہ سب مختف جہات وحیثیات سے فضل عم پردلالت کر رہی ہیں اور بیاں کوئی حدیث ذکر کرتے تو اس سے صرف کوئی ایک جہت فضل معلوم ہو سکتی تھی۔

# ناابل وکم علم لوگوں کی سیادت

حضرت اقد سمولا تا گنگوئ نے ارش دفر مایا کہ اسکے باب ش جو صدیث آ رہی ہے اس ہے اس باب نفل العلم کا مقصد بھی پوری طرح ثابت ہور ہا ہے ، اس لئے یہاں حدیث ذکر نہیں کی اور بیدوجہ سب سے زیادہ دل کولئی ہے حضرت نے فر مایا کہ نبی کریم علیا ہے ۔ '' جب امور مہمہ تا اہل لوگول کوسو نے جانے کئیس تو قیامت کا انتظار کرو'' کیونکہ امور مہمہ کوان کے اہل وستی لوگوں کو پر دکر تا اس امر پر موتوف ہو کہ ان امور اور ان کے اہل وستی لوگوں کے احوال ومراتب سے خوب وا تفیت وعلم ہو، گویا بقاء عالم توسیدا مور الی الله بل پرموتوف ہو اور دوعلم پرموتوف ہے'' لہٰ ذاعلم کی فضیلت فلا ہر ہے کہ وہ صبب بقاء نظام عالم ہوا۔ اس طرح حافظ نے فرق الباری میں حدیث اذا و مسلما لامر پر لکھا کہ اس کی مناسبت کی بالعلم ہے اس طرح ہے کہ استاد الامو الی غیر اہلہ ای وقت ہوگی جب غلبہ جہل ہوگا اور علم اٹھنے لامر پر لکھا کہ اس کی مناسبت کی بالعلم ہے اس طرح ہے کہ دستاند الامو الی غیر اہلہ ای وقت ہوگی جب غلبہ جہل ہوگا اور علم اٹھنے لگے گا اور یہی علمات قیامت سے ب حدیث کا مقتصل ہے کہ جب تک علم قائم رہ گا ، خیر باقی رہ گی۔

پر لکھا کہ اہم بخاری نے یہاں اس امر کی طرف اشارہ فر مایا ہے کہ کم کوا کابر ہے لین جا ہے اور اس سے اس روایت ابی امیدہ الحجمی کی طرف تلمیح ہے کہ رسول اکرم علی بھے نے فر مایا'' علامات تیامت میں سے رہمی ہے کہ عم اصاغر کے باس سے طلب کیا جائے گا'' (ح بری س-1-5))

رفع علم كي صورت

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ باب رفع العلم کے تحت معلوم ہوجائے گا کہ دنیا سے علم کے اٹھنے کے اسباب کیا ہوں گے؟ صحیح بخاری میں ہے کہ تدریجی طور سے علاء رہا نین کے اٹھنے کے ساتھ ساتھ علم بھی اٹھتا جائے گا ( دفعۃ نہیں اٹھائیہ جائے گا ) مگرا بن ماجہ کی ایک صحیح روایت معلوم ہوتا ہے کہ علم کو علاء کے سینوں سے ایک رات میں نکال لیہ جائے ، جس کی توفیق تظین ہمارے معزمت شاہ صاحب اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ پہلے تو ای طرح ہوگا، جس طرح بخاری میں ہے ، مگر قیام تیامت کے وقت علم کو دفعۃ واحدۃ سینوں سے نکال لیا جائے ، البذا کرتے تھے کہ پہلے تو ای طرح ہوگا، جس طرح بخاری میں ہے ، مگر قیام تیامت کے وقت علم کو دفعۃ واحدۃ سینوں سے نکال لیا جائے ، البذا

علمی انحطاط کےاسباب

ا پنے چالیس سال کے مشاہدات وتجر بات کی روشن میں اس سلسلہ کی چند سطور آسمی جاتی ہیں و ذلک نسمین کان له قلب او القی السمع وهو شهید

تخصیل علم کے سلسلہ میں دارالعلوم دیو بند کا پہلا چارسالہ قیام اس وقت ہوا تھ کہ دار العلوم کاعلمی عروج اوج کی ل پر تھا، حضرت شاہ صاحب، حضرت مقتی اعظم مولا ناعزیز الرجمان صاحب، حضرت مولا ناشیر احمد صاحب، حضرت میاں صاحب ایسے علم کے آفاب و مہتاب مسند نشین درس تھے، حضرت مولا ناعزیز الرجمان صاحب کے بے نظیر تد ہر وانظا می صلاحیتوں سے دارالعلوم نفع پذیر تھا، ہزاروں خوبیوں کے ساتھ کچھ خرابیاں بھی درائدازی کے راستے نکال لیا کرتی ہیں، اس سے ہی رامجوب دارالعلوم کی طرح اور کب تک محفوظ رہتا، حضرت شاہ صاحب مفتی صاحب کے قلوب زاکیہ وصافیہ کی خرابی کو کیسے پند کرتے، ایک معمولی اور نہ یت محقول اصلاح کی آواز اٹھائی گئی، جس کا آخری نقط صرف یہ تھا کہ چندا کا ہرکودار العلوم کی مجلس شور کی میں داخل کرلیا جائے، مگرد یکھا یہ گیا کہ ارباب اہتمام واقتد ارکے لئے اصلاح کی آواز سے زیادہ کی چیز ایک ہرکودار العلوم کی مجلس شور کی میں داخل کرلیا جائے، مگرد یکھا یہ گیا کہ ان کا مزاح ہر بات کو ہر داشت کرسکتا ہے مگر

املاح کے الف کو بھی گوارانہیں کرسکتا، چنانچہ چند جزوی اصلاحات قبول کرنے کے مقابعے میں حضرات اکا بروا فاضل کی علیدگی نہا ہے اطمینا ن ومسرت کے ساتھ گوارا کرلی گئی اور بر ملاکہا گیا کہ دارالعلوم کوان حضرات کی ضرورت نہیں ، ان بی کو دارالعلوم کی ضرورت ہے اور دارالعلوم ان جیسے اور بھی پیدا کرسکتا ہے وغیرہ ، واقعی ! ایسے دل خوش کن اوراطمینان بخش جملوں سے اس وقت کتنے بی قلوب مطمئن ہو گئے ہوں ہے بھر کوئی بتلاسکتا ہے کہ ان ۱۳۸ سال کے اندر دارالعلوم نے کتنے انورشاہ ، کتنے عزیز الرجمان اور کتے شبیراحمدعثانی پیدا کے ؟

اہتمام کامستقل عہدہ

کم وہیں ای جم علا ات وومر اسلامی مراکز و مداری کے بھی ہیں، اہتمام کا عہدہ جب سالک اور مستقل ہو گیا ہے اور وہ ایشتر فلط پانھوں ہیں گئی جاتا ہے، ای وقت پر ترابیاں رونما ہو کی ہیں، پہلے زمانہ ہی مدر سکا صدر مدرس یا پر تہل ہی صدر مہتم ہی ہوتا تھا اور وہ السخ علم وعمل کی بلندکی مرتبت کے سب سے معتق ہی معتمد وابعین ہوتا تھا۔ عمری کا لجون کے پر تہل بھی ایسے ہی بلند کر دار اور معتمد حضر اسے ہوتے ہیں۔ جس زمانے ساہتمام کا عہد وستقل ہوا اور اس کے تحت بڑے بڑے علاء ومشائخ مسلوب الافقیار اور اہتمام کے دست گرین گئے تو اور وہ اپنے اقد ار کے تحفظ کے لئے شب وروز تد امیر سوچنے رہتے ہیں، اگر مداری عرب کے صدر مدرس، بھے الحد یہ یا بھے النمیر وغیرہ کو گئی افتیارات حاصل ہوں، یا کم اذکم فلط طریقہ پر افتیارات استعال کرنے پر ارباب اہتمام کی گرفت کرنے کا ان کوئی ہوتو علم والم علم کی یوں بے قدری نہ ہو، جبکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مداری کو جس قدر رقوم دی جاتی ہیں، وہ مہتمان مدارس کے اطمینان پر یا ان کے بے جاتھ رفات کے لئے نہیں، بلکھن الل علم وارباب تقوی کے اعتماد واطمینان پر دی جاتی ہیں، دوسرے درجہ میں خراجوں کی ذمدار مداری کی منظم جماعیس ہیں، اور ان میں سے جولوگ ارباب اجتمام واقعد ارکی فلطیوں پر گرفت نہیں کر دوسرے درجہ میں خراجوں کی ذمدار مداری کی منظم جماعیس ہیں، اور ان میں سے جولوگ ارباب اجتمام واقعد ارکی فلطیوں پر گرفت نہیں کر دوسرے درجہ میں خراجوں کی ذمدار مداری سنجا لئے کا بل دوسر کر اور ان میں اور دو بھی افا و وسعد الا مو المی غیر والملہ المحدیث کے مصدات ہیں۔

### علمی تر قیات سے بے توجہی

ایک عرصہ سے علمی انحطاط کا بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ارباب اہتمام اپنے اداروں کی علمی ترقیات پر بہت کم توجہ صرف کرتے ہیں ادر بہت سوں کی خود ذاتی مصروفیات اور کا روبار تی استے ہیں کہ وہ معمولی اوپر کی دیکھ بھال اور حسب ضرورت جوڑتو ڑے سوا کچر بھی نہیں کر سکتے ، بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں جوابیت اور شخص منفعتوں کے لئے استعال کرتے ہیں اور اہتمام کے نام سے بیش قرار مشاہر سے انگ وصول کرتے ہیں۔ صرورت ہے کہ علمی درسگا ہوں کے فارغین بھی اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور اپنے مسئلی مرکزوں کی اصلاح حال کے لئے خاص توجہ کریں ، تا کہ علم کے دوز افزوں انحطاط نیز مدارس کی انتظامی خرابیوں اور بیجا مصارف وغیرہ کا سدباب ہو سکے۔

#### اساتذه كاانتخاب

آج کل ممین مدارس ایسے اساتذہ کو پہند کرتے ہیں جوان کی خوشامد وہملق کریں، عائب وحاضران کی مدح سرائی کریں، ہرموقعہ پر ان کی جاویجا جمایت کریں، غرض اینکہ ماہ و پرویں کے محمد اق ہول ۔خواہ علم وعمل کے لحاظ سے کیسے ہی کم درجہ کے ہوں، یہی وجہ ہے کہ بہت سے بڑے مدارس میں طلبہ کو ایسے اساتذہ سے علم حاصل کرنا پڑتا ہے، جن سے بہت زیادہ علم وفضل والے چھوٹے مدارس میں موجود ہوتے ہیں اس طرح بیار باب اہتمام طلبہ کومجبود کرتے ہیں کہ بجائے اکا براہل علم کے اصاغرابل علم ہے اخذعلم کریں۔جس کی پیش محولی صدیث میں قرب قیامت کے سلسلے میں کی ہے اور آپھی ایک بڑاسب علمی انحطاط کا ہے۔

# اساتذه کی اعلی صلاحیتیں بروئے کا رہیں آتیں

اس کے علاوہ علمی انحطاط کا بڑا سبب میہ ہی ہے کہ بہت سے مستعداور اعلیٰ قابلیت کے اساتذہ بھی کسی اوار سے میں پہنچ کروہاں کے ماحول سے متاثر ہوتے ہوئے اپنے خاص علمی مشاغل اور مطالعہ کتب وغیرہ کوچھوڑ کردوسرے دھندوں بیس لگ جاتے ہیں ،اس طرح ان کی بہتر علمی صلاحیتوں سے اوارہ کو قائدہ نہیں پہنچتا ،غرض اس تنم کی خرابیاں اور نقائص ہمارے علمی اداروں بیس اکثر پیدا ہوگئی ہیں ،الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ علوم نبوت کی ان نشر کا ہوں اور اسلام وشریعت کے ان محافظ عوں کوتمام نقائص سے پاک کرکے پہنے کی طرح زیادہ نفع بخش فرمائے ۔ وماذلک اطافاللہ بعزیز

# بَابُ مَنُ سُئِلَ عِلْمًا وَ هُوَ مُشْتَغِلَ فِي حَدِيْثِهِ فَاتَمُ الْحَدِيثَ ثُمَّ اَجَابُ السَّآئِلَ

باب اس مخض کے حال میں جس سے کوئی علمی سوال کیا گیا ، جبکہ وہ دوسری تفتکو میں مشغول تھا ، تو اس نے تفتکو کو پورا کیا ، پھر سائل کو جواب دیا۔

( ٥٨) حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بَنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا قُلِيْحٌ حِ قَالَ وَحَدَّلَنِي إِبُوهِهُمْ بَنُ الْمُنْذِرِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ قُلِيْحُ حَقَالَ وَحَدَّلَنِي إِبُوهِهُمْ بَنُ الْمُنْذِرِ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِي صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فِي مَجُلِسٍ يُحَدِّثُ الْقُومُ جَآءَ وَ أَعْرَابِي فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَمَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فِي مَجُلِسٍ يُحَدِّثُ الْقُومُ جَآءَ وَ أَعْرَابِي فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَمَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يُحَدِّثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يُحَدِّثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِعَ مَا قَالَ فَكُرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمْ يَسْمَعُ حَتَّى إِذَا قَصَى حَدِيثَةُ وَسَلِّمَ يُحَدِّثُ لَقَالَ بَعْضُ الْقُومُ سَمِعَ مَا قَالَ فَكُرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمْ يَسْمَعُ حَتَّى إِذَا قَصَى حَدِيثَةُ وَسَلِّمَ يُحَدِّثُ لَقَالَ بَعْضُ الْقُومُ سَمِعَ مَا قَالَ فَكُرِهَ مَاقَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمْ يَسْمَعُ حَتَّى إِذَا قَصَى حَدِيثَةُ فَالَ اللهُ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّاعَةِ فَقَالَ السَّاعَةُ فَقَالَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ترجمہ: حضرت الوہریہ معلقہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ اللہ علیہ میں بیٹے ہوئے ارشادات فرمارہ سے کہ ایک اعرابی حاضر
ہوا اور سوال کیا؟ قیامت کِ، حضورا کرم علیہ نے اپنی کہا گفتگو ہرا ہرجاری رکی (جس پر) بعض لوگوں نے کہا کہ آپ علیہ کو
درمیان گفتگواس کا سوال تا گوار ہوا اور بعض نے کہا کہ آپ علیہ نے شایداس کی بات ہی جیس تی۔ آپ علیہ نے اپنا بیان شم فرما کر بوجھا
کہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ سائل نے عرض کیا میں حاضر ہوں آپ علیہ نے فرمایا" جب امانت ضائع کی جانے
گے تو قیامت کا انظار کرو" عرض کیا کہ امانت ضائع کرنے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ جب مہمات امور نا اہل لوگوں کے سپر د کئے جانے
گیس تو قیامت (قریب بی ہوگی) اس کا انظار کرنا جاہے۔

تشري : حضرت شاه صاحب في ما يا كه ضياع المنت سعراديه به كدكى دوسر بي اعتاد باتى ندم دين كم عالم بن ندنيا كاور

میرے نزدیک امانت ایک اسی صفت ہے، جوابیان پر بھی مقدم ہے ہی گئے حدیث میں ہے " لا ایسمان لمن لا امانة له " اہذاس ہے پہلے ول پرامانت کی صفت اپنارنگ جی آتے ہے ہیں ای طرح وصف اونت کے سبب لوگ کی پر بجروسہ واعتاد کرتے ہیں ای طرح ایمان بھی ایک صفت اعتاد ہے بندہ اور خدار سول خدا ہے ہے کہ درمیان؟ چن نچے بعاء نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک شخص اگر پوری شریعت کو اپنی واقی تحقیق کی بناء پر بقینی جانیا ہوگر رسول خدا پر اس کو اعتاد نہ ہوتو وہ کا فر ہے اور اگر رسول عقیق پر بھی وثو تی واعتاد ہوگاتو وہ موکن ہے، بھی وثو تی واعتاد کی صفت امانت وایمان میں مشترک ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ امانت لوگوں کے دلول کی گہرائی میں اتری، بھر قرآن مجید نازل ہوا اس سے معلوم ہوا کہ امانت بمز لرحم ہے پھر ایمان واعمال صالحہ وغیرہ ہے اس کی آبیاری اور نثو وہ نما کی صورت ہوتی ہے۔ حدیث ہو دائر اور اس سے معلوم ہوا کہ امانت بمز لرحم ہے پھر ایمان واعمال صالحہ وغیرہ ہے اس کی آبیاری اور نثواب دینے والے کے لئے مدیث ہو اور خواب دینے والے کے لئے اس امرکی گئجائش ہے کہ اپنا کا م یا کلام پورا کر کے جواب دے مسالی کو جواب دینے وال فارغ ہو، اور خواب دینے والے کے لئے اس امرکی گئجائش ہے کہ بنا کا م یا کلام پورا کر کے جواب دے مسالی کو جواب سے شفی نہ ہوتو تحقیق مزید کر سکتا ہے، مافوائی کے معلوم ہوئی، اس کے میکھی معلوم ہوا کہ مجیب جواب کے اندروسعت کر سکتا ہے، بلکہ کرنی چا ہے اگر ضرورت و مسلمت ہو، اور تقدیم اسبق بھی معلوم ہوئی، انہ کی معلوم ہوئی کہ مدرس وغیرہ کو بھی تقدیم اسبق کا اصول کو نکی مقتلے کے نیکھر اور کو کر اور کو تو کر اس کو تعلق کے مواد کو تو کر کہ بھی تقدیم اسبق کا اصول کو نکو کر مانے گئے ہو کہ کو کر کہ کی تو کو کہ کی تقدیم اسبق کا اصول کو نکر کر تا چا ہے۔

حافظ بینی نے اس باب کی باب مابق ہے وجہ مناسبت کے لئے لکھا ہے کہ اس باب میں اس عالم کا حال بیان ہوا ہے جس سے ایک مشکل مسئلہ دریافت کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ مسائل مشکلہ علاء فضلاء وعاملین بالعظم ہے ہی پوچھے جا سکتے ہیں جو آیت " یسو فسع الله اللہ یہ الله اللہ یہ الله اللہ بین او تو الله العلم در جات . " کے مصداق ہو سکتے ہیں۔

"افا و سد الامر المی غیر اهله" پرحفرت ثاه صحب نے چندائد ومحدثین کے واقعات سائے ، فر ، یا کہ ام شافع گی الدار نیس سے اور جو ہدایا وتحا نف لوگ پیش کرتے ہے ان کو بھی فوراً مستحقین پرصرف کر دیتے تھے، اس لئے بمیش عرب بل بر کرتے تھے، ان کے ایک شاگر دابن عبدالحکم بڑے مالدار تے، اور وہ اما صاحب کی بہت خدمت کرتے تھے، ایک مرتبامام شافع گن ان کے یہاں مہمان ہوئے، تو انہوں نے ضیافت کا نہایت اہتمام کیا، باور پی کو انواع واقسام کے کھانے تیار کرنے کی ہدایت کی اور ان کھانوں کے نام کھ کراس کو دینے امام شافع گی کی نظر اس فہرست پر پڑی تو آپ نے بھی ایک کھانے کانام اپنی رغبت کے مطابق اس بیں اپنے ہاتھ سے کھو دیا، ابن عبدالحکم کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس کی خوشی بیس اپنے غلام کوآز اور کر دیا، مات قربی واحسان ت کے باوجود جب ا، م شافعی کی عمر ۵ سال کو پنینی واحسان ہوا کہ سفر آخرت کا وقت قربیب ہوتو کو گول نے آپ سے درخواست کی کہ اپنا ہو نشین نامز دفر ما کمیں، اس وقت ابن عبد الکم بھی موجود تھا ور ان کوتو تع بھی تھی کہ جھو کو اپنا ہا نشین بنا کیں گی رہ بیت نہیں کی اور جو تھے معنی موجود تھے اور ان کوتو تع بھی تھی کہ جھو کو اپنا ہا نشین بنا کیں گی رہ بیت نہیں کی اور جو تھے معنی میں مقرر کیا۔

ای طرح ہمارے شخ ابن ہمام خفی نے بھی کیاانہوں نے مدۃ العمر درس وتعلیم کی کوئی اجرت نہیں کی بوجہ اللہ علم کی خدمت کرتے ہتے، بردے زاہد وعابد اور شخ طریقت تھے، خانقاہ کے متولی بھی خود تھے اور اس کی آمدنی ہے تھنگذارہ کے موافق لیتے تھے، ہادشاہ معرآپ کے نہایت معتقدین میں سے تھا جب کی معامد میں رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی تو آپ ہی سے سوال کرتا تھا حالانکہ اس وقت حافظ بینی اورحافظ این مجر بھی موجود تھے۔

جس وقت آپ کی وفات کا وقت قریب ہوااور جانشین کا سوال ہوا تو آپ نے بھی بےرورعایت اپنے سب ہے بہتر تلمیذ علامہ قاسم بن قطلو بغاضفی کو نامز دفر مایا کیونکہ آپ کے تلافہ ہیں ہے وہی سب سے زیادہ اور ع واتقی تھے اور ان کے غیر معمولی ورع وتقوی ہی کے باعث دوسرے ندا ہب کے علما وصلحاء بھی ان کے معتقد تھے تی کہ جب انہوں نے شیخ عبدالبر بن الشجنہ (تلمیذشنے ابن ہمام) سے باوشاہ وقت کی موجودگی ہیں مناظرہ کیا تو ندا ہب اربعہ کے علماء دور دور دے آکران کی تائید کے لئے جمع ہو گئے تھے۔

ایبای واقعہ شخ ابوالحن سندی کا ہے (بارہویں صدی ججری کے اکابر محدثین میں سے تھے) جواپنے شخ واستاذ المحد ثین مولانا محر حیات سندگ کے درس میں ساکت وصامت بیٹے رہا کرتے تھے، کوئی دوسراان کے ظاہری حال سے علم وفضل اور کمالات باطنی کا انداز ہنیں لگا سکتا تھا، مگر جب ان کے شخ موصوف کی رحلت کا وقت قریب ہوا تو ان ہی کو جانشین بنایا لوگ متجب ہوئے، مگر جب آپ کے بے نظیر کمالات رونما ہوئے تو سمجھے کہ آپ سے بہتر جانشین نہیں ہوسکتا تھا۔

راقم الحروف کو حفرت العظام مولانا محمہ بدر عالم صاحب مولف فیض الباری دامت برکاتیم کی رائے ہے اتفاق ہے کہ ۱۳۳۲ھ میں جب حضرت استاذ الاسا تذویخ البند قدس سرق نے سفر حجاز کاعزم فر مایا تو آپ کے بہت سے تلا فدہ ایک سے ایک فائن اورعلوم و کمالات کے جامع موجود بھے گرآپ نے بلاکسی رورعایت کے حضرت اقدی علامہ شمیری کو جانشی کے نخر سے نوازا جو شخ ابوالحسن سندی کی طرح نہایت فاموش طبیعت زاوید شین اور نمود و فمائش ہے اپنے کوکوسوں دورر کھنے والے تھے، گر حضرت شخ البند ہے آپ کے کمالات کی برتری اور بہترین صلاحییتیں مخفی نہ تھیں ، آپ نے جانشینی ہے بل و بعد صرف گزارہ کے مطابق مشہرہ قبول فر مایا ، آپ کا زمانہ قیام دارالعلوم کی علم ترقیات کا نہایت زریں اور بے مثال دورتھا اور آپ کے بے نظیروعلم وتقوی کے گرے اثر اے اورا نوارو برکات سے دارالعلوم اور باہر کی بوری فضامتا شر تھی گر ''خش در شید و لے دولت مستعجل بود'' و اللہ الا مو من قبل و من بعد

# بَابُ مَنْ رَّفَعَ صَوْتَهُ بَا لُعِلُمٍ

(اس مخص كابيان جوكس علمى بات كوينجان كي لئة وازبلندكر)

(٥٩) حَدَّلَنَا أَبُوُ النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنُ أَبِى بِشِرِ عَنُ يُوسُفَ بُنَ مَا هَكَ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عِمُدٍ وَهُ مَا فَرُوا اللّهِ بُنِ عَالَمُ اللّهِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَفُرَةٍ سَافَرُنَا هَا فَادُرْ كُنَاوَقَدُ أَرُهَ فَتُنَا الصّلوةُ وَ يَحْدُ لَتَوَضَّاءَ فَجَعَلُنَا نَمُسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادى بِا عَلْحِ صَوْتِهِ وَيُلّ لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيُنِ أَوْ ثَلَانًا.

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن عمرود علیہ ہے روایت ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ علیہ ہم سے پینچے رہ گئے، پھر (آگے بڑھ کر) آپ علیہ ہے نے ہم کو پالیا، اوراس وقت نماز کا وقت تک ہونے کی وجہ ہے (ہم عجلت کے ساتھ) وضو کر رہے تھے۔ تو ہم (جلدی میں) اپنے پیروں پر پانی پھیر نے ہم کو پالیا، اوراس وقت نماز کا وقت تک ہونے کی وجہ سے کے آگ (کے عذاب) سے خرائی ہے، دومر تبہ یا تین مرتبہ (فرویا) تشریح : نماز کا وقت تک ہونے کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ میا وک پر فراغت کے ساتھ پانی ڈاپنے کی بجائے اتھ سے ان بر پانی پھیرنے گئے۔ اس وقت چونکہ رسول اللہ علیہ ان سے ذرافا صلے پر تھے، اس لئے آپ علیہ تھے نے پکار کرفر مایا کہ ایزی س خشک رہ جا کیس گی تو وضو پوری نہوگی جس کے سب عذاب ہوگا۔

صدیث میں جس نماز کا ذکر ہے وہ نماز عصرتھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ بچھ کر کہ نماز کا وقت ننگ ہوا جار ہا ہے جلد جلد وضو کیا اور اس عجلت میں بعض سحابہ رضی اللہ عنہم ہے ہیروھونے کی پوری رعایت نہ ہو تکی بعض کی ایڑیاں خٹک رہ کئیں جن کود کیھے کر حضورا کرم علیا تھے نے تنبیہ فرمائی اور بلند آ واز سے ناقص وضووالوں کا انجام بتلایا۔

مقصدتر جمة الباب: بيه كه جهال بلندآ وازست مجمان بنان كي ضرورت بهوه بال واز كابندكرنا درست اورمطا بن سنت هاور ب ضرورت علم تعليم كوقار كي خلاف ب، حضرت لقران عليه السلام نه اپني صاحبزاو كوفيسيت فرمائي هي " واغهض من صوتك ان اند كر الاصوات نصوت المحمير ، (بولني مين اپني آ واز بست ركه و بينك سب آ واز ون بر بريم آ واز گده كي بوتي ب) وه ب ضرورت اورعادة چيخا به اس طرح بهت زورس بولني مين بعض اوقات آ دمي كي آ واز بحي ايي بي به وهنگي اور بريم ي بوجاتي سهاس روكا كيا اور حسب ضرورت بلند آ واز كي اجازت و كلائي كي .

ا فا دات انور: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ''نمست علی اد جلنا " میں سے کنا پیگلت وجلد بازی ہے کے مجلت ہیں پانی بہادیا، کہیں پہنچا، کہیں نہیں پہنچا، اور پانی کی قلت تو ظاہرتھی ہی خصوصاً حالت سفر میں، یہ مقصد نہیں ہے کہانہوں نے پیروں پرسے عرفی کیا تھا، اور یہ مجمع جے نہیں کہ پہلے پیروں کامسے جائز تھا پھرمنسوخ ہوگیا جیسا کہ طحاوی ہے بظاہر مفہوم ہوتا ہے۔

حضرت شاہ صاحب کی رائے تھی امام طحاویؒ کولفظ سے مغالطہ ہوایا ممکن ہے سے مراد خسل خفیف لیا گیا ہو جوابنداء اسلام میں ہوگا کہ پوری رعایت سے پورے پیردھونے کا اہتمام نہ تھا، جیسا کہ یہاں حدیث الباب میں بھی عجلت میں ہے اعتمانی کی صورت ہوئی لیکن جب آنحضرت مقالے نے اس معاملہ میں صحابہ کی لا پروائی دیکھی تو سخت تنبیہ فرما کراہتمام سے پورے پاؤں دھونے کا تھم فرمایا اوراسی کوامام طحاویؒ نے نشخ فرمایا کیونکہ نشخ کا اطلاق شخصیص و تقلید پر بھی ہوا ہے اس کے علاوہ امام طحاوی کے یہاں سے رجلین کا ثبوت بعض تو ی آثار سے اب بھی ہے، مگروہ وضوع کی الوضوء میں ہے، وضوحدث یا وضوصلو قامین نہیں ہے۔

حدیث الباب کے تحت حافظ عنی نے ما مک کی تحقیق جہت خوب کی ہے جوآپ کے امام عربیت ہونے پر شاہد ہے اوراس تحقیق کے شمن میں 'آپ نے حافظ ابن مجراور علامہ کر مانی کی آراء پر نفذ بھی کیا ہے جو قابل مطالعہ ہے ہم بخوف طوالت اس کوترک کردیا ہے۔

# مسح ہے مراونسل ہے

حافظ عنی نے تکھا کہ قاضی عیاف نے بھی سے مراد شل ہی لیا ہے، پھر حافظ عنی نے فرمایا کہ امام طحاوی کی طرف جو بات منسوب ہوئی ہے اس میں نظر ہے، کیونکہ سے الرجل سے مراد شل خنیف بھی ہوسکتا ہے، جو مشاہر سے ہاور دیکھنے والا اس کو سے بی تحت ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر پہلے سے پیروں کا دھونا فرض نہ ہوتا تو وعید کا ذکر کیوں فر ہے ، بغیر وعید کے مرف بیار شاد فرماد سے کہ آئندہ شل کیا کرو۔

ویل للاعقاب میں المنار : محدث ابن فریمی نے فرمایا:۔ ''اگر مسے ہے بھی ادا فرض ہوسکتا تو وعید بالنار نہ ہوتی 'اس سے ان کا اشار وفرقہ تھید کے اختلاف کی جانب ہے جو کہتے ہیں کہ قراء ت وارجائم (بالخفض ) سے وجو ہم سے ہی ثابت ہا سکے ملا وہ صفو منطقہ کے وضو کی صفت متواتر احاد یہ ہے منقول ہے جس سے پاؤں کا دھونا ہی فابت ہو اور آپ کے متواتر عمل سے امر خدا وندی کا بیان ہوگیا تیسرے یہ کہ کی صحابی ہے بھی اس کے خلاف ٹابت نہیں ہے بجر حضر سے بی وی وعباس کے ،اور ان سے بھی رجوع ٹابت ہے ،حضر ت سے عبدالرحن بن ائی لیلی نے فرمایا کہ تمام اصحاب رسول الشون کا جماع وا تفاق یاؤں دھونے پر ہوچکا ہے۔ (دواہ مید بن منسور)

فتح الباری میں ہے کہ امام طحاویؓ وابن حزم نے سے منسوخ ہونے کا دعوی کیا ہے۔حضرت شاہ ولی الله رحمہ الله نے لکھا ہے کہ وضو میں یا وَاں دھونے کا اٹکارا بیا ہے کہ جیسے کوئی معاند غز وہ بدر واحد جیسے واقعات کا اٹکار کر دے۔

عافظائن تيبية فرمايا بن معرات في حضورا كرم عَلَيْكُ كوضوه كا حالة لا وفعال آهل كي جاور جن وكول في حضور الله سيكما جاوراً بي عَلَيْكُ كا والله و

(محدث کے الفاظ حدثاء، اخبر نا اور انبانا کا بیان) جمیدی نے کہا کہ حضرت ابن عید نہ حدثا، اخبر نا انبانا اور سمعت کو بر ابر جھتے تھے۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند نے ارش وفر مایا کہ رسول اکر م علیقے نے حدیث بیان فر مائی اور آپ صادق ومصدوق ہیں ۔ شقیق نے حضرت ابن مسعود سے دوایت کی کہ میں نے رسول اللہ علیقے سے دوحدیثیں بیان ابن مسعود سے دوایت کی کہ میں نے رسول اللہ علیقے سے اور حضرت رسالت مآب نے اپنے رب عز مرائی میں ، ابوالعالمیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے ، انہول نے نبی کریم علیقے سے اور حضرت رسالت مآب نے اپنے رب عز وجل سے دوایت کی ، حضرت انس مذہ نے بھی حضورا کرم علیقے سے آپ کی روایت دب عز وجل سے نقل کی ، اور حضرت ابو ہر رہ ہے نہ کہ یہ دوایت فر مائی ہے۔

یہ دوایت نبی کریم علیقے سے کر د با ہول جو آپ نے تہمار ہے دب عز وجل سے دوایت فر مائی ہے۔

(٣٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِاللّهِ بُنُ دِيْنَادٍ عَنُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَاسُولُ اللّهِ مَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ الشَّجُرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُها وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِ ثُولِي وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ الشَّجُرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُها وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِ ثُولِي مَا الشَّهُ وَسَلَّمَ اللهِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِى آنَهَا النَّحُلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدِثْنَا مَاهِى فَاللّهِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِى آنَهَا النَّحُلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدِثْنَا مَاهِى يَاللّهِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِى آنَهَا النَّحُلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدِثْنَا مَاهِى يَا رَسُولُ اللّهِ قَالَ هِى النَّمَ لَا اللهِ قَالَ عَبْدُاللّهِ وَوَقَعَ فِى نَفْسِى آنَهَا النَّحُلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمُّ قَالُوا حَدِثْنَا مَاهِى يَا رَسُولُ اللّهِ قَالَ هِى النَّامُ اللهِ قَالَ عَبْدُاللّهِ وَوَقَعَ فِى نَفْسِى آنَهَا النَّهُ اللّهُ قَالَ عَبْدُاللّهِ وَوَقَعَ فِى نَفْسِى آنَهَا النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ فِي النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ قَالُوا حَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا لَهُ عَلْهُ اللّهُ اللللّهِ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

ترجمہ، حضرت عبدالقدائن عمرے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارش وفرہ یا درختوں میں سے ایک ایبا درخت ہے جس کے پتے خوال میں نہیں جعرتے اور وہ موکن کی طرح ہے تو مجھے بتاؤ کہ وہ درخت کیا ہے؟ اے بن کرلوگ جنگی درختوں (کے دھیان) میں بڑگئے، عبداللہ بن عمر حظہ جسے جس کے جمعے بتاؤ کہ وہ درخت کیا ہے؟ اے بن کرلوگ جنگی درختوں (کے دھیان) میں بڑگئے، عبداللہ بن عمر حظہ جس کہ میں آیا کہ وہ مجود کا چیز ہے لیکن مجھے شرم آئی کہ (بروں کے سامنے پھے کہوں) پھر صحابہ رضی اللہ عنہ من کے مشرک کے ایس میں اللہ علیہ تعلقہ آپ بی فرما ہے وہ کونسا درخت ہے؟ آپ علیہ نے فر ، یا وہ مجود (کا چیز) ہے تشریح کے جس ، اور تشریح کے خور کی مندرجہ بالاتمام صیفے اور الفاظ برابر درجہ کے جس ، اور تشریح کے جس ، اور

اس امریس با عتبار اصل افت کے اہل علم میں کوئی اختلاف ہی ٹیمیں ہے البت اصطلاحی کیاظ ہے اختلاف ہے بعض حضرات نے سب کو برابر درجہ جس کہا ، ان میں امام زہری ، امام مالک ، ابن عین ، یخی القطان ، اوراکٹر اہل ججاز واہل کوفہ ہیں ۔ ای پر مقاربہ کا بھی بالاستمرائیل رہا ہے ، اس کو ابن حاجب نے بی خضر میں ترجیح دی ہے ۔ اور حاکم نے نقل کیا کہ انتہار بعد کا فد بہ ہے ۔ ملائل قاری حق نے بھی تقریح کی کہ بک مسلک امام اعظم رحمہ اللہ کا ہے اور طبقات حفیہ قرش ہے بھی عبدالکر ہے ابن اہد ہے کہ حالات میں اس کی صراحت ہے ، لیکن جمبور محدثین مشرق کا مختار ہیے ہے کہ خدیدے کا طریقہ بمقابلہ اخبار کے زیادہ تو وی ہے ، اس کے بعد ایک اختلاف ہے کہ اگر روایت بطریتی اخبار ہوئی ہے مشرق کا مختار ہے ہے کہ اگر روایت بطریتی اخبار ہوئی ہے کوفہ واجوز بغیر حاسم نے پڑھا ہے تو یہ روایت بغیر کی قید کے طی الاطلاق معتبر ہے یا کسی قید کی ضرورت ہے ۔ امام بخاری ، امام احم اللہ اوراکٹر علاء کوفہ واجوز بغیر قید کے معتبر مانے تیں ۔ امام احم مشرق کا خیر بنائی ودیگر بعض محمثین قید لگاتے ہیں ۔ کہ روایت معتبر اس وقت ہوگی کے قراء قالمیدوانا کے وقد واجم دو تھا ہے میں کے درقاء قالمیدوانا کے استحد تو کسی قید کے لیے حدثنا ہے معتبر اس نے سے ، اور بعد کے حدثنا ہے میں الشنے کے لیے اخبر نالا نے لگے ، صدرتنا کے لفظ کے ساتھ تو کسی قید کو خوا ہے ، انہ سے مورورت نہیں کرتے اور قرء او علی اشنے کے لیے اخبر نالا نے لگے ، صدرتنا میں انشنے کے لیے حدثنا ہے معتبر اس کے میں استی کے ایک میں ناسے کے در تنا ہے مورورت نمیں کرتے اور قرء او علی اشنے کے لیے اخبر نالا نے لگے ، صدرتنا نمیں لاتے ۔ سام میں انسے کے حدثنا ہے مدتنا ہے میں کرتے اور قرء او علی اشنے کے لیے اخبر نالا نے لگے ، صدرتنا میں استی کے لیے حدثنا ہے مدتنا ہے مورورت نمیں کرتے اور قرء او علی اشنے کے لیے اخبر نالا نے لگے ، صدرتنا نمیں لاتے ۔

امام اوزائی، امام سلم، امام ابوداؤد وغیرہ کا بھی عقار معلوم ہوتا ہے اورا مام اعظم وامام مالک کا بھی ایک قول بھی ہے امام بخاری نے اپنے ترجمۃ الباب بی کے مناسب صحابہ کرام رضی اللہ منہم کے اقوال بھی تا ئید ہیں چیش کیے ہیں۔ بلکہ مام بخاری ابوالعالیہ کے قول کوذکر کرکے جس میں عن کے ذریعہ دوایت ہے اس مسلک کو بھی ثابت کر گئے کہ معنون روایت بھی دوسری روایات فہ کورہ کی طرح معتبر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کے اگر کوئی روایت عن کے ذریعہ ہواور راوی معروف ہوں، نیز تدلیس کے عیب ہے بھی بری ہوں اور راوی کا مروی عنہ سے بھی ثابت ہوتو ایسے داوی کی تمام معنون روایات بھی بدرجہ روایات متعلوضے حقر اردی جائیں گے۔

#### ترجمه سے حدیث الباب کا ربط

حسب تحقیق حافظ بینی وحافظ ابن مجرٌ صدیث الباب کا ترجمہ سے بید بط ہے کہ اس صدیث کومختلف طرق سے روایت کیا گیا ہے، یہاں حضور علیات کا ارشاد حدثونی ماھی؟ روایت ہوا کتاب النفیر حضرت نافع کے طریق سے اخبرونی، ہی؟ مروی ہوا اورا ساعیلی کے طریق میں المؤنی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ می کی طرف سے حدثنا ماہی اورا خبر نابھی آیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ تحدیث کی جگہ اخبار، انباء وغیر والفاظ بھی برابر ہولے جاتے تھے، البذا سب مساوی المرتبت ہیں۔

صدیث الباب کی شرح اگلی حدیث ۱۱ میں آرہی ہے، ملاحظہ کریں، اور قراءت شیخ وقراءت میں الشیخ کے مسئلہ کی نہایت کمل و مفصل تخفیق حضرت علامہ عثانی نے مقدمہ فیج المبہم ۲۷ میں ذکر کی ہے جس کا مطالعہ خصوصیت سے اہل علم کے لیے نافع ہے بلکہ پورا مقدمہ اہل علم واساتذہ حدیث کے مطالعہ میں رہنا جا ہے اور اس کا اردور جمہ میں مستقل کتابی صورت میں تشریح ت کے ساتھ شائع کرنا نہایت مفید ہوگا۔واللہ الموفق۔

### بَابُ طَرِّحِ الْإِمَامِ الْمَسْئَلَةَ عَلَى اَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنُ الْعِلْمِ (ايك امام تقدّا يا استاذ كا الني اصحاب عبلورامتحان كوئى سوال كرنا)

(١١) حَـدُّنَـنَا خَـالِـدُ بِنُ مُخُلِدٍ قَالَ ثَنَا مُلِيْمَانُ بُنُ بَلالٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُاللهِ بِنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرُ عَنِ النَّبِيّ

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَانَّهَا مِثُلُ الْمُسُلِمِ حَلِّتُولِئِي مَا هِيَ الْمَانَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ الْبُوَادِي قَالَ عَبُدُاللهِ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي آنَهَا الْنَحَلَةُ فَاسْتَحْيَئِتُ ثُمَّ قَالُوا حَلِّثُنَا يَارَسُولَ اللهِ إِمَا هِي؟ قَالَ هِيَ النَّحَلَةُ.

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بی تو جیہ فرمائی کہ ابو داؤ دشریف میں حضرت معاویہ کے طریق سے ایک روایت مروی ہے کہ حضور منافی نے اغلوطات سے منع فرمایا ، بینی مغالطہ میں ڈالنے والی باتوں سے کہ ان سے لوگوں کے ذہن تشویش میں پڑتے ہیں۔ تو امام بخاری نے بیتلا نا جا ہا کہ حدیث معاویہ کا مقصد امتحان ہے روکنانہیں ہے کیونکہ اس سے مقصد علی ترقی اور ذہن کی تشویز ہے مقصد کسی کو پریشانی میں ڈالنانہیں ہے تاہم اگر کسی منتحن کا مقصد بھی دومرے کوذلیل و پریشان کرناہی ہوتو اس کا سوال امتحان بھی ذرم ہوگا۔

دوسری صدیث میں سوال کی نوعیت اس طرح قائم کی گئی ہے کہ جیب کے جواب کے لیے پچھر بنمائی آل جائے اور زیادہ پریشانی نہ ہو کیونکہ صنور سینے نے اس ورخت کی پچھ نشانیاں بتلادیں کہ اس کے بتے سارے سال رہے ہیں۔ان پرخزاں نہیں آتی اور فرمایا کہ اس کا نفع کسی موسم منقطع نہیں ہوتا کہ اس کے پچل ہرز مانے میں کسی نہیں صورت میں کھائے جاتے ہیں۔

### وجهشبه کیاہے؟

حدیث الباب اوراس سے قبل کی حدیث میں بھی مسلمان کو مجور سے تشہید کی تئی ہے جس کی مختلف وجوہات ہوسکتی ہیں۔
(۱) استقامت میں تشبید ہے کہ جس طرح مسلمان قد وقامت کے ساتھ اخلاق وعادات فاضلہ اور دوسرے اعمال زندگی مستقیم ہوتا ہے ای طرح مجود کا درخت بھی مستقیم القامت ہونے کے ساتھ مستقیم الاحوال ہوتا ہے اس کے پھل کچے اور کے ہم طرح کارآ مدونا فع ہیں ہے کارآ مداور تنا بھی نفع بخش ہوتا ہے دواوغذا دونوں میں مفید ہیں۔

- (۲) جس طرح مسلم اپنی زندگی اور بعد موت بھی دوسروں کے لیے سرچشمہ خیر بن سکتا ہے ای طرح کھور کا درخت بھی بحالت حیات اور مرنے اور سو کھنے کے بعد بھی کاراً مرموتا ہے۔
- (m) . جس ملرح انسان کا اوپری حصه سروغیره کاث دیا جائے تو وہ مردہ ہوجاتا ہے مجور کا تنابھی اوپر سے کاٹ دیا جائے تو

- وه مرده موجا تاہے، مربه وجداوراس متم كى دوسرى وجوه مومن وكافرسب ميں مشترك ہيں۔
- (4) محموری جزیں گہری اور مضبوط ہوتیں ہیں جس طرح مومن کے قلب میں ایمان مضبوطی سے جزیکڑے ہوئے ہوتا ہے
- (۵)۔ تھمجورسدا بہار پیڑ ہے اس کا پھل نہایت شیریں،خوش رنگ وخوش ذا نقہ ہوتا ہے جس طرح ایک بچامسلمان بھی ہر لحاظ سے دیکھنے اور بریننے کے بعد پہندیدہ اورمحبوب ہوتا ہے۔وغیرہ (مرۃ القاری ۴۹۳،۴۰۰)
- (۲)۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ وجہ شبہ عدم مصرت ہے کہ جس ظرح تھجود کے تمام اجزاء محض نافع ومفید اور غیر مصر ہوتے ہیں۔اس طرح ایک مسلمان کی شان ہے کہ اس سے بجر سلامت روی وفع رسانی کے کوئی بات ضرر رسانی وایذ او کی صادر نہیں ہو کتی۔ المسلم من مسلم المسلمون من لساند ویدہ.

مجرفر ما یا کہ تشبید کا معاملہ السہل ہے ،اس میں زیادہ تعتی و تنگی اختیار کرنیکی ضرورت نہیں ہے۔

(2)۔ او پر کی وجوہ مشابہت ہے معلوم ہوا کہ ایک سے مومن کی شان بہت بلند ہے، وہ مجور کے درخت کی طرح سدا

ہرامتنقیم الاحوال، سب کونع پہنچانے والا، اوراپ فاہر و باطن کی شش اور بے مضرتی کی شان میں ممتاز ہوتا ہے۔ فلاہر ہ

یرسب اوصاف اس کو نبی الانبیا وعلیہ کے اسوہ عصنہ کی ہیروی واقتد اکے باعث عاصل ہوتے ہیں درخت فدکور ہے مشابہت

دے کرمومن کے استھا خلاق وکردار کی نشاندہ کی گئی ہے۔ اور برائیوں وضرررساندوں سے نیخے کی تلقین ہوئی ہے یہ

اس کے چنداوصاف کا اشارہ ہے ورنہ تفصیل میں جائے تو ایک مومن کے اندروہ تمام ہی اوصاف، عادات اخلاق ومکارم

ہونے جائیں جورسول اکرم علیہ کی حیات طیب میں موجود تھے۔

ہونے جائیں جورسول اکرم علیہ کی حیات طیب میں موجود تھے۔

#### وفقناالله جميعا لاتباع هديه وسنن صلى الله عليه وسلم بعد وكل ذرة الف الف مرة

بَابُ الْقِرَاءَ قِ وَالْعَرُضِ عَلَى الْمُحَدِّتِ وَرَأَى الْحَسَنُ وَالنَّوْرِى وَمَالِكَ الْقِرَآءَ قَ جَائِزَةً قَالَ آبُو عَبُدِ اللهِ سَعِعْتُ آبَا عَاصِمٍ يَّذُكُرُ عَنُ سُفَيَانُ التَّوْرِى وَمَالِكِ آنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ الْقِرَآءَ قَ وَالسِّمَاءَ جَائِزُا . حَدُّثَنَا عَبِيهُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ سُفَيَانَ قَالَ إِذَا قُرِئَى عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلاَ بَاسَ آنَ يَقُولَ حَدَّثِيقَ وَسَمِعَتُ وَاحْتَجُ بَعُصُهُمْ فِى الْقِرَاءَ قِ عَلَى الْعَالِمِ بِحَديثِ ضَمَام بُنِ ثَعْلَبَةَ آنَهُ قَالَ لِلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ آللهُ آمَرَكَ آنُ بَعْطُهُمْ فِى الْقِرَاءَ قِ عَلَى الْعَالِمِ بِحَديثِ ضَمَام بُنِ ثَعْلَبَةَ آنَهُ قَالَ لِلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ آللهُ آمَرَكَ آنُ نَصَلِّلَى اللهُ عَلَى الْعَالِمِ بِحَديثِ ضَمَام بُنِ ثَعْلَبَةَ آنَهُ قَالَ لِلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ آلَهُ آمَرَكَ آنُ لَعَمُ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَهَذِهِ قَرْآءَ قَ عَلَى النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ آخَبَرَ ضِمَامٌ قَوْمَهُ بِذَالِكَ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ الشَهَدَ لَا فُلاَنَ وَيُقُرَاءُ ذَالِكَ قِرَآءَ قَ عَلَيهِمُ وَمُنَا اللهُ اللهُ عَلَى الْقُورُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ الشَهَدَ لَا فُلاَنَ وَيُقُرَاءُ ذَلِكَ قِرَآءَ قَ عَلَيهِمُ وَيَعْلَمُ اللهُ المُعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ سَلاَم قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنُ عَوُفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا بَاسَ بِالْقَرَاءَ قِ عَـلـى العَالِم وَحَدَّثُنَا عُبَيُدُ اللهِ بُنُ مُوسِى عَنُ سُفْيَانَ قَالَ إذَا قراء عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلَا بَاسَ آنُ يَّقُولَ حَدَّثَنِى قَالَ وَ سَمِعَتُ آبَا عَاصِم يُقُولُ عَنُ مَالِكِ وَسُفْيَانَ الْقِرَآءَةُ عَلَى العَالِم وَقِرَاءَ ثُهُ سَوَاءً.

(محدث كے سامنے قراءت مديث كرنا يا محدث كى كى موئى مديث اى كوسنا كرا جازت جا بهنا، حسن بھرى ،سفيان تورى ،اورامام

ما لک تراوت کے طریقہ کو جائز و معتبر تھے تھے امام بخاری نے فرہایا کہ بیس نے ابوعاصم سے سنا کہ سفیان تو رکی اورامام ما لک و والی حضر ات

قراءت علی الشیخ اور ساع عن الشیخ کو جائز بھے تھے۔ عبیداللہ بن موی ، حضرت سفیان سے روابیت کرتے ہیں کہ جب محدث کے سامنے قراء

ت کی جائے تو صدتی یا سمعت بیں کوئی مضا کھ نہیں ، اور بعض محدثین نے عالم کے سامنے قراء ت کرنے پر صام بن تقلبہ کی حدیث سے
استدلال کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم علی ہے تھے۔ عبوال کیا تھا۔ کیا حق تق کی نونم اوران لوگوں نے اس کو جائز و معتبر سمجھا، اورامام

ستان کے اور سام کی کہ کہ کہ بی تو قراء ت علی النبی سی النبی سی سے برا ھاجائے ، چنا نچہ و والوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں فلاس نے گواہ بنایا

عالک نے صک (وستاویز یا قبالہ) سے استدلال کیا جو تو م کے سامنے پڑھا جائے ، چنا نچہ و والوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں فلاس نے گواہ بنایا
حالا نکہ بی صرف ان کے سامنے پڑھا جا ہے اور مقری کے سامنے پڑھا جائے ، چنا نچہ و والوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں فلاس نے گواہ بنایا عمل کے سامنے پڑھا جائے اور ہم میان کیا کہ ہمیر بنا سے کہ بھی بنان کیا کہ ہمیر منان مولی نے صفر ان سے مقری سے معرف سے بواسطہ ہوف نقل کیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ، عالم کے سامنے قراء ت کی جائے اور ہم سے بیداللہ بن مولی نے سفیان سے نقل کیا کہ جب محدث کے سامنے صدیم پڑھی جائے تو روایت کے وقت حدیثی کہنے ہیں کوئی حرج نہیں۔ امام مالک وسفیان کا بیارشاو ساکہ تلافہ کا استاذ کے سامنے پڑھتایا استاذ کا شاگرووں کی سامنے پڑھتایا استاذ کا شاگرووں کے سامنے پڑھتایا استاذ کا شاگرووں کے سامنے پڑھتایا استاذ کی سامنے پڑھتایا استاذ کا شاگرووں کے سامنے پڑھتایا استاذ کا شاگرووں کے سامنے پڑھتایا استاذ کا شاگروں کے سامنے پڑھتایا استاذ کی سامنے پڑھتایا استاذ کی سامنے پڑھتایا استاذ کا شاگرووں کے سامنے پڑھتایا استاذ کی سامنے پڑھتایا سے میں سے کہ میں میں کہ کو سامنے پڑھتایا سامنے کی سامنے پڑھتایا سامنے پڑھتایا سامنے کی سامنے پڑھتایا سامنے کی سامنے پڑھتایا سامنے کی سامنے پڑھتایا سامنے کی سامنے پڑھتایا سامنے کہ سامنے سامنے کہ سامنے کہ سامنے کی سامنے کی سامنے کو سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے

تشری : پہلے باب میں طلبہ کی ملی آ زبائش وامتحان کا ذکر تھا یہاں طلبہ کا حق بتایا گیا کہ وہ بھی اپنے اسا تذہ سے استفسار واستعمواب کر سکتے ہیں اور حدث کے سامند کی روایت کرنے کو توسب ہی نے بالا تھا تھا اور حدث کے سامند کی روایت کر کے استفادہ واستجازہ بھی کر سکتے ہیں اواد یہ کو حدث سے س کر روایت کی حجے میں کہمی ہوئی موجود ہیں تو شاگر دان کو استاذ پر چیش کر کے تقعد میں واجازت جا ہے تو وہ کس ورجہ میں ہا م بخاری وغیرہ کی بوری تا تید ہوتی ہے کہ وہ اسلائی یہاں ان کو کم درجہ دینے والوں پر در کرتا چاہے ہیں۔ وہ اس بی صدیث سے امام بخاری وغیرہ کی بوری تا تید ہوتی ہے کہ وہ اسلائی یہاں ان کو کم درجہ دینے والوں پر در کرتا چاہے ہیں۔ وہ ام بین تعبیر والی صدیث سے امام بخاری وغیرہ کی بوری تا تید ہوتی ہے کہ وہ اسلائی ادام مان کر چیش کرتے ہیں۔ وار صفور علیہ ان کو درست بخل تے ہیں، اہام ما لک کا استدلال دست و بر وقبالہ سے بھی بہت پختہ ہے کہ قبالہ نو لیس ، بائع مشتری یا وار فو کو اور شرق عدالت میں ہوتے ہیں۔ والا نکہ اس قبالہ کا مضمون مت قد میں اور گواہوں کو سنا دیا جا تا ہے وہ متعاقد میں اپنی زبانوں سے خود پھوٹیس سنا تے ، نیز حافظ نے فتح الباری والی کے اس کی است کہ ایس کھا ہوں کو بارے ہیں موال کیا جو ان پر چیش ہوتے ہے کہ کیا عرض کے بعد صدتی کہ سے اسلام کی کہ جسے فل کیا کہ جسے نظا کہ کیا تا ہے در کہ کہ کہا کرتا ہے کہ جسے فلال شخص نے قرآن جمید پڑ ھایا (حالا نکہ مالک نے قراء سے خور کی شرف سے ناتھا، پڑ حالی اس ان وشتوں کے بارے ہیں موال کیا جوان پر چیش ہوتے ہے کہ کیا عرض کے بعد صدتی کہ سے متار کو جس استانی کہ جسے فلال شخص نے قرآن جمید پڑ ھایا (حالا نکہ مالک نے قومرف سنا تھا، پڑ ھایا میں اس کے اور وہ کہ کہا کرتا ہے کہ جسے فلال شخص نے قرآن جمید پڑ ھایا (حالا نکہ اس نے قومرف سنا تھا، پڑ ھایا میں اس کیا جو کہ سام کرتا ہے کہ جسے فلال شخص نے قرآن جمید پڑ ھایا (حالا نکہ اس کے تو مرف سنا تھا، پڑ ھایا میں اس کی کھور اور کو کھور اور کو کو کہ کہ اس کو کہ کے فالے میں کہ کور سنا تھا ہو کہ کور ان جمید پڑ ھکر سنا تا ہے اور وہ کور کہ کے کھور ان کیا کہ کور ان جمید پڑ ھکر سنا تا ہے اور وہ کہا کرتا ہے کہ جسے فلال شخص نے قرآن ہو جمید پڑ ھایا (حالا کا کہ کہ کے کہ کے کہ کور کور کے ان کی کور کور کے کور کے کہ کور کور کے کہ کور کے کور کور کے کہ کور کور کے کہ کور کے

عاکم نے علوم الحدیث میں مطرف سے نقل کیا کہ میں سترہ سال امام ما لک کی خدمت میں رہا، میں نے بھی نہیں و یکھا کہ وہ تلافہ ہو حدیث کوموطاء پڑھ کرسناتے ہوں، بلکہ وہی پڑھکر سناتے تھے اورا مام ما لک ان لوگوں پر سخت نکیر کرتے تھے، جوروایت حدیث کے سلسلہ میں سماع عن الشیخ کے سوا ہر طریقہ کوغیر معتبر کہتے تھے فر ماتے تھے کہ حدیث میں دوسرے طریقے کیونکرغیر معتبر ہو سکتے ہیں جبکہ وہ قرآن مجید میں معتبر مانے گئے ہیں۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ بیشرف امام محرین کو حاصل ہوا ہے کہ امام مالک نے احد دیث موطاء کی قراءت فرمائی تھی اورامام محریہ نے ان کا ساع کیا، امام مالک کے تعامل سے بھی سمجھا گیا کہ وہ عرض وقراءت کو بعض وجوہ سے دان جسمجھتے ہیں، اورامام ابو حنیفہ سے بھی ایک ایک تعامل سے دونوں طریقوں کی مساوات معلوم ہوتی ہے بچھے حضرات نے بیتطبیق دی کہ اگر استاذ صدیث الجی یادست ذبانی احادیث سنار ہاہے تو تحدیث رائے ہے اور اگر کہا ہما سنار جائے ہیں۔

اس معاملہ میں اساتذہ کے امرجہ عادات اورائے تعلی زمانے کے اختلاف ہے بھی فرق پڑسکتا ہے کہ ایک استاذ پڑھ کرسانے میں زیادہ متعبق مورور راسنے میں ایک کے توئی پورے تیفظ کے ساتھ سانے کے متحمل ہوں۔ دوسرے کے نہ ہوں اور وہ صرف سنے ہی میں حق اداکر سکتا ہو وغیرہ ، حضرت بجی القطان وغیرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ استاذ کہیں غلطی کرے تو طالب علم کو اس غلطی پر متغبہ کرنے کی جراوت نہ ہوگی ، یا غلط ہی کو می محمد کر خاموش ہورہ گااس کے برعکس استاذ شاکر دوں کو بے تکلف روک ٹوک سکتا ہے۔ اور ابوعبید فر ہتے کہ میرے حق میں تو دوسروں کی قراوت زیادہ اشبت واقع ہے ، بہ نبست اس کے کہمی خود پڑھ کر دوسروں کو ساؤں ، اس کو فتح الباری صلاح اللہ علمی میں النے ایش نقل کیا ہے ، واللہ علم۔

(١٢) حَدَّتَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ مُوسُفَ قَالَ حَدُّتَنَا اللّيثُ عَنَ سَعِيْدٍ هُوَ الْمَقْبُوعُ عَنْ شَوِيْكِ ابْنِ عَبُدِ اللّهِ بْنِ اللّهُ سَعِعَ انَسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النّبِي صَلَّح اللّهُ عَلِيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَمْ عَقَلَهُ فُمْ قَالَ اللّهُمْ مُحَمَّدٌ وَ النّبِي صَلّح اللّهُ عَلِيْهِ وَسَلّمَ فَعُنُ الْمَسْجِدِ فَمْ عَقَلَهُ فَمُ قَالَ الرّجُلُ يَابُنَ عَبْدِ الْمُطْلِبِ ا فَقَالَ لَهُ مُتَّكِي يَشِنَ ظَهُوا اَيْهِي صَلّح اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْمَا الرّجُلُ الا بَحُلُ إِنّى سَآيلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْفَلَةِ فَكُو تَجِدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْمَ بَعَمُ فَقَالَ الرّجُلُ إِنّى سَآيلُكَ فَمُشَدِدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْفَلَةِ فَكُو تَجِدُ اللّهُ عَلَيْكَ فِي الْمَسْفَلَةِ فَكُو اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللّ

ترجمہ: تصرف الس بن مالک علی کے دوایت ہے کہ ہم نی کریم علی کے ہمراہ مجد میں بیٹے ہوئے تنے کہ ایک فیض اونٹ پرسوار ہوکر آیا اورا سے مجد کے احاطے میں بٹھلا دیا، پھرا سے (ری سے) با عدد یا۔ اس کے بعد یو چھنے لگاتم میں سے محد علی ہے کون ہے؟ اور نی علی صحابہ کے درمیان تکیدلگائے بیٹے تنے ، اس پرہم نے کہا ، بیصاحب سفیدرنگ جو تکیدلگائے ہوئے ہیں ، تو اس مختص نے کہا کہ اے عبد المطلب کے بیٹے! نی علی نے نے مایا (ہال کہو) میں جواب دوں گا ، اس پراس نے کہا میں آپ علی ہے بچر یو چھنے والا ہوں اور اپنے سوالات میں فرراشدت ہے کام اول گا ہو آپ علیہ میرے او پر پھینا راض ندہوں؟ آپ علیہ نے کر ایا کہ پوچھو جو تمہاری بھی میں آئے،
وہ بولا کہ میں آپ علیہ کو اپنے رب کی اور آپ علیہ ہے پہلے لوگوں کے رب کی شم و بتا ہوں کی بتا ہے کہ اللہ نے آپ علیہ کو تمام اوگوں
کی طرف اپنا پیغام پہنچانے کے لئے بھیجا ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا، اللہ جانتا ہے کہ ہاں یہ بات ہے پھراس نے کہا میں آپ علیہ کو اولند کی مشم و بتا ہوں بتا ہے کہ ہاں
میں اس بر مضان کے مہیں آپ علیہ کو دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنے کا تھم و یا ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ ہاں
میں بات ہے پھروہ بولا کہ میں آپ علیہ کو اللہ کی قسم و بتا ہوں (بتلا ہے) کیا اللہ نے سال میں اس رمضان کے مہینے کے روز ہے کہ کا تھی ہوں کیا اللہ نے آپ علیہ کو ایک کے ہاں بھی بات ہے، پھروہ بولا میں آپ علیہ کو اللہ کو سے بھروہ بولا میں آپ علیہ کو اللہ کو سے بھروہ بولا میں آپ علیہ کو ایک کہ ہاں بھی بات ہے کہ ہمارے مالداروں سے صدفتہ لے کر ہمارے فرباء میں تقسیم کرویں؟ آپ علیہ کے دور این اللہ جو پھی ما کہ و بیکھی ہوں ، میں ان پرایمان لا یا ، اور میں اپی قوم کا جو بیکھی رہ کی ہوں ، میں منام ہوں نقلہ کا بیٹا بی سعد بن بکر کے ہما ئیوں میں ہوں۔

اس حدیث کوموی اور علی بن عبدالحمید نے سلیمان ہے روایت کیا ہے، انہوں نے ثابت ہے، ثابت نے انس ﷺ ہے اور حضرت انس ﷺ رسول اللہ علیہ ہے روایت کرتے ہیں۔

تشری : حضرت انس بن ما بلک فظاید سے بہاں دوحد بیٹ مروی ہوئیں۔ اگلی صدیث (۱۲) میں انہوں نے بیجی فرمایا کہ ہمیں قرآن مجید میں ممانعت کردی گئی تھی کہ حضورا کرم علی ہے سوالات کریں ، اسلئے ہمیں بڑا اشتیاق رہتا تھا کہ کوئی زیرک عظند بدوی آئے اور حضورا کرم علی ہے سوالات کرے ہم آپ ملی ہے ہوئا ہے ہے سوالات کرے ہم آپ ملی ہے ہوئا ہے ہے ہوا بات سے اپنی علی بیاس بچھا کیں ، چنا نچا ایب ایک بدوی حنام بن تعلیم آیا اور نہا ہے ہو گئی سے سوالات کرے ہم آپ ملک کردیا کہ مجھے سوال کرنے میں گنوار بن کا اظہار ہوگا ، ممکن ہے کہ خلاف شان وادب بھی کوئی بات ہوجائے اس کئے ، بلکہ پہلے عرض کردیا کہ مجھے سوال کرنے میں گنوار بن کا اظہار ہوگا ، ممکن ہے کہ خلاف شان وادب بھی کوئی بات ہوجائے اس کئے آپ علی تاراض نہ ہوں ، آپ علی ہے بھی اس کو مطمئن فر مادیا تا کہ بے تکلف ہر بات ہوجہ سے ، پھرآپ علی ہے اس کے ہرسوال کا جواب نہا یت خندہ پیشانی سے دیا۔

بحث ونظر: فاناخه فی المسجد (اس نے اپنااونٹ مجدیں بٹھادیا) اس ہالکید نے استدلال کیا کہ جن جانوروں کے گوشت حلال ہیں۔ان کے ابوال واذبال نجس نہیں، بلکہ پاک ہیں، نیکن اس سے استدلال اس لئے سیحے نہیں کہ روایت میں بظاہر تسامح ہواہے، بٹھلایا تو مسجد کے باہری کے جھے میں ہوگا، ممرچونکہ وہ حصہ مجدسے متصل تھایا اس سے متعلق اس لئے فی المسجد کہددیا۔

حافظ نے فتح الباری صاااح ایس لکھا کہ یہاں ہے استدلال اول تو اس کئے سی کیمون احمال اس امر کا ہے کہ وہ اونت پیشاب وغیرہ کر دیتا، لیکن کر دیتا ٹابت نہیں، دوسرے بیک ابونعیم کی روایت ہیں اس طرح ہے کہ وہ بدوی مسجد کے پاس پہنچا تو اونٹ کو پٹھا یا اس کو با ندھا اور پھر خود مسجد میں واخل ہوا، معلوم ہوا کہ اونٹ کے ساتھ مسجد میں واخل نہیں ہوا اور اس ہے بھی زیادہ صریح روایت ابن عباس طاقہ کی ہے جومشد احمد و حاکم میں ہے کہ اس نے اپنا اونٹ مسجد کے دروازہ پر بٹھا یا اور با ندھا پھر مسجد میں واخل ہوا، اس لئے صدیث الباب میں بھی بھی مراولیں مے کہ مسجد کے آھے چہوڑے پر یا دروازہ مسجد پر باندھا وغیرہ، اس طرح حافظ بینی نے بھی فہ کورہ بالا دونوں الباب میں بھی بھی مراولیں مے کہ مسجد کے آھے چہوڑے پر یا دروازہ مسجد پر باندھا وغیرہ، اس طرح حافظ بینی نے بھی فہ کورہ بالا دونوں

ا تست كريمه بيه بها الملين اهنو الانستلوا عن اشباء ان تبدلكم نسؤكم (ماكده) اسايمان والوالي با تمن نه بوچها كروكما كروه تم يرفا جركر دى جاكين توتم كو برى معلوم بول - معزت اين عباس رضى الشرعني سه روايت ب كرمحابه كرام رضى الشعنيم في نبي كريم علي ا معزت شاه صاحب في فرمايا كماس سيمراد و دسوالات بين جن كاذكر قرآن مجيد بين سياورنه يول توان كي تعداد بهت زياده ب

روایات کھرجواب دہی کی ہے۔

بیان اختلاف فراہب: واضح ہوکہ ماکول الملحم جانوروں کے ابوال وازبال ام اعظم اور ام مثافق وام ابو یوسف کے فرہب میں نجس میں اور امام مالک و امام احمد و زفر اور ام محمد کے نزویک ابوال پاک ہیں اور امام مالک فرہب ازبال کی بھی طہارت کا ہے امام محمد سے ایک روایت بٹ و و طہارت کی ہے اس کی پوری بحث اور دلائل اپنے موقع پر آئیں گے۔ ان شاء المذتوالی۔ فلما جبت ک : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہی موضع ترجمۃ البب ہے یعنی صفوط اللہ نے سائل کی پوری بات من اور ابھی اس کا جواب ارشاد فرما کیں گھری ہے۔

رواه موسى: حضرت شاة صاحب نے فرمایا حافظ نے اس موقع پراکھنا کدام بخاری نے یہاں تعلیق اس لئے ک ہے کہ موی بن اساعیل کے استاذ سلیمان بن مغیرہ ہیں ،ان کوامام بخاری نے قابل احتجاج نہیں سمجھا۔اس لئے موصولاً ان کی روایت نہیں لی

حافظ مینی نے اس پر حافظ کی گرفت کی اور فر مایا کہ بیتو جیداس لئے درست نہیں کہ موی بن اساعیل کی روایت سلیمان بن مغیرہ کے ذریعہ موصولاً بخاری بی شرباب مورد المصلی من بین بدید میں موجود ہے۔ پھر قائل احتجاج ندیجھنے کی بات کیے چل سکتی ہے؟

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ معنوم ہوا کہ حہ فظ ہی اس میدان کے مرذبیں ہیں ،اور ہمارے حہ فظ ہینی بھی کسی طرح کم خبیں ہیں ایس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ معنوم ہوا کہ حہ فظ ہی اس میدان کے مرذبیں ہیں ،اور ہمارے وہی اگلی حدیث خبیں ہیں اس لئے حافظ پرالی کڑی گرفت کی ہے، یہ بھی بجیب حسن اتفاق ہے کہ جس طریق روایت پراو پر بحث ہوئی ہے وہی اگلی حدیث اس ۱۹۳) ہیں (موی بن اس عیل میں سیامان بن مغیرہ) موجود ہے گر چونکہ وہ صرف فر بری کے نسخ سی بخاری ہیں ہے، دوسر نسخوں میں نبیل ہے، اس لئے نہ فتح الباری میں اس کا ذکر ہے نہ عمرہ القاری میں ،البتہ بخاری کے مطبوعہ نسخوں میں ہے، اس لئے ہم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور شایداسی باعث حافظ نے دونوں ہی کونظرا نداز کردیا۔

### حديث الباب مين حج كاذكر كيون تبين؟

حافظ عنی اور حافظ ابن مجر دونوں نے اس کے جواب کی طرف توجہ کی ہے اور لکھا کداگر چہ یہاں شریک بن عبدائقہ بن الی نمرکی
روایت انس علیہ میں جج کا ذکر نہیں ہے ، گرمسلم شریف وغیرہ کی روایت ٹابت عن انس علیہ میں جج کا ذکر موجود ہے اور حضرت ابن عباس علیہ
وحضرت ابو ہر برہ وظف کی روایات میں بھی اس کا ذکر ہے ، پھر حافظ عنی نے لکھا کہ کر مانی نے یہاں بیوجہ قائم کی ہے کہ ضام کی حاضری تج کی
فرضیت سے پہلے کی ہے یا اس لئے کہ وہ جج کی استطاعت نہ رکھتے تھے ، حافظ عنی نے لکھا کہ در حقیقت کر ہ نی نے جو پچھ لکھا ہے وہ ابن السین
سے منظول ہے اور ان کو واقعہ کی اور مجمد بن حبیب کے اس قول سے مفالط ہوا کہ ضام ۵ دھ میں حاضر ہوئے ہیں اور ف ہر ہے کہ اس وقت تک بحج
فرض نہیں ہوا تھا۔ حالا نکہ بیقول کی طرح درست نہیں ہوسکتا اور اس کے بطلان کی چندوجوہ ہے ہیں۔

(۱) مسلم شریف کی روایت سے ثابت ہے کہ صام کی آ مدمورہ ما ئدہ کی آ بیت نہی سوال کے بعد ہوئی ہے،اور آ بیت مذکورہ کا نزول خود بھی بہت بعد میں ہواہے۔

ِ (۲) اسلام کی دعوت کے لئے قاصدوں اور دعوت ناموں کا سلسد شلح حدیبیہ کے بعد ہوا ہے (جولا ھیں ہوئی تھی ) بلکہ بیشتر حصہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے (جو ۸ھیں ہوئی )

(٣) حضرت ابن عباس رضى الله عنهما كى حديث معلوم موتا ہے كه صفام كى قوم ال كى واپسى كے بعد اسلام لا أى ہے اور بنوسعد كا قبيله

وا تعدین کے بعد داخل اسلام ہواہے ہیدوا تعد شوال ۸ ھ کا ہے۔

لہٰذا میں میں میں میں میں ہوئی ہے، جیرا کہ اس کو ابن اسحاق ، ابوعبیدہ وغیرہ نے بیتین وجزم کے ساتھ بیان کیا ہے۔

حافظ ابن جحرنے یہاں میہ می لکھا ہے کہ بدرزرکش سے بڑی غفلت ہوئی کہ اس طرح لکھ دیا۔" جج کا ذکر حدیث بیس اس لئے بیس ہوا کہ وہ

ان کوشر بیت ابرا ہیم علیہ السلام بیس ہونے کے سبب پہلے سے معلوم تھا'' حافظ نے لکھا کہ ذرکش نے شاید سی مسلم وغیرہ کی مراجعت نہیں کی۔

ان کوشر بیت ابرا ہیم علیہ السلام بیس ہونے کے سبب پہلے سے معلوم تھا'' حافظ نے لکھا کہ ذرکش نے شاید سی مسلم وغیرہ کی مراجعت نہیں گی۔

(افخ الباری میں ہونے کے سبب پہلے سے معلوم تھا' عافظ نے لکھا کہ ذرکش نے شاید سے مسلم وغیرہ کی مراجعت نہیں گی۔

(افخ الباری میں ہونے کے سبب پہلے سے معلوم تھا' حافظ نے لکھا کہ ذرکش کے شاید کے مسلم وغیرہ کی مراجعت نہیں گی۔

دی جاری کی دی این النین کے سامنے بھی مسلم شریف کی روایت مذکورہ بالانہیں ہیں ورنہ وہ واقدی وغیرہ کے قول مرجوح سے استعانت نذکرتے ، واللہ علم۔

معلوم ہوا کہ حضرت امام اعظم کی طرف بعض اقوال کی نسبت بے احتیاطی سے یا بے تفصیل وتقبید ہونے ہے بھی دوسروں کو غلط نہی ہوئی ہے اور اس سے پچھلوگوں کوزبان طعن کھولنے کا بھی موقع لل گیا۔واللہ المستعان

(١٣) حَدُّقَنَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَا سُلِيْمَانُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ ثَا ثَابِتٌ عَنُ آنَسٌ قَالَ نُهِينَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَكَانَ يُعُجِبًا آنُ يُجِيءَ الرَّحُلُ مِنْ آهُلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسَأَلُهُ وَلَحَنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْبَادِيةِ فَقَالَ آتَانَا رَسُولُکَ فَاخْبَرَنَا اِنْکَ تَرْعَمُ آنَ الله عَرَّ وَجَلٌ وَلَى لَسُمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ آهُلِ الْبَادِيةِ فَقَالَ آتَانَا رَسُولُکَ فَانَخْبَرَنَا اِنْکَ تَرْعَمُ آنَ الله عَرَّ وَجَلٌ وَاللهِ مَن فَقَالَ مَسَدَى فَقَالَ قَمَنُ خَلَقَ السَّمَآءَ قَالَ اللهُ عَرَّ وَجَلٌ قَالَ قَمَنُ خَلَقَ السَّمَآءَ وَاللهِ اللهُ عَرَّ وَجَلٌ قَالَ فَمَن خَلَقَ السَّمَآءَ وَخَلَقَ اللهُ عَرْ وَجَلٌ قَالَ اللهُ عَرْ وَجَلٌ قَالَ اللهُ عَلَى وَخَلَقَ السَّمَآءَ وَخَلَقَ الْارْضَ وَنَصَبَ عَوَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ اللهُ الْمُنافِعَ قَالَ اللهُ عَرْ وَجَلٌ قَالَ فَيالَذِى خَلَقَ السَّمَآءَ وَخَلَقَ الْارْضَ وَنَصَبَ الْجَالَ وَجَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ الْمُنَافِعَ اللهُ اللهُ عَرْ وَجَلٌ قَالَ وَيَعْمَ رَسُولُکَ اَنْ عَلَيْنَا صَوْمَ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجمہ: حضرت انس علی سروایت ہے کہ ہم کوتر آن شراس کی ممانعت کردی گئی کہرسوں اندہ ملکانے ہے بربرسوال کریں اور ہی ری بیٹوا ہش وہ ہم کوتر آن شراس کی ممانعت کردی گئی کہرسوں اندہ ملکانے کا جواب شیل کا ویشرش آیا اور ہم کر کہا کہ ہمارے پاس آپ ملکانے کا قاصد ہنچا تھا اور اس نے ہمیں بتالیا کہ آپ ملکانے کا اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد وہ بعد انہ ہوائے کے اند بزرگ و بعد انہ ہوائے کہ اند بزرگ و بعد انہ ہوائے کہ اند بزرگ و بعد انہ ہوائے کہ انہ ہوائے کہ انہ ہوائے کہ انہ ہوائے کہ اند بزرگ و بعد انہ ہوائے کہ ہوائے کہ انہ ہوائے کہ ہوائے کہ انہ ہوائے کہ ہوئے کہ ہو

پھر حصرت شاہ صاحبؓ نے بیکھی فرمایا کہ علامہ دوانی نے جوجا فظ ابن تیمیہ کی طرف جوقدم عرش کی نسبت کی ہے وہ میرے نز دیک

صیح نہیں۔اور میں نے اس بات کوا ہے تصیدہ الحاقیہ بنوعیۃ ابن القیمٌ میں بھی طاہر کردیا ہے۔

ع والعرش ايضاحادث عند الورى ومن الخطاء حكاية الدوالي

پھر فر مایا کہ حدوث ذاتی کا بھی فلاسفہ میں ہے کوئی قائل نہ تھا،اس کا اختراع سب نے پہلے ابن سینانے کیا، جس سے اس کا مقصد اسلام وقلسفہ کو متحد کرنا تھا۔

. فلاسغہ یونان افلاک وعناصر کوقد یم بالتھ اور موالید ثلاثہ ( جمادات، نیا تات وحیوانات کو ) قدیم النوع مانے ہیں، جس کا بطلان میں نے اسپے رسالہ صدوث عالم میں کیاہے۔

قر جمہ: حضرت ابن مباس تعلیق نے بیان فر مایا کہ رسول اللہ علی نے ایک فض کوا پنا خط دے کر بھیج اورا سے بیتھم دیا کہ اسے حاکم بحرین کے پاس کے جائے ، بحرین کے حاکم نے وہ خط کسری (شاہ ایران) کے پاس بھیج دیا ۔ توجس وقت اس نے وہ خط پڑھا توا سے چاک کرڈ الا راوی کہتے جیں اور میرا خیال ہے کہ ابن صبت نے (اس کے بعد جھے کہا کہ اس واقعہ کوئ کر رسول التھ بھی نے ان توگوں کے لئے بھی بھڑے کے بدد عافر مائی۔ تشریخ کے امام بخاری نے سابق ابواب بیس قراء ت شیخ ، ساع عن الشیخ اور عرض وغیرہ کی صور تیں بیان فرما کیں تھیں ، یہاں دوصور تیں دوسری بیان فرما کیں مناولہ بیسے کہ شیخ اپنی کھی ہوئی روایت یا کتاب کھے کرشا گر کو دیتا ہے کہ بیس ان روایات یا کتاب کی اجازت تم کو دیتا ہوں تم اس کی روایت میری سند ہے کہ شیخ اپنی کھی ہوئی روایت یا کتاب کھے کرشا گر کو دیتا ہے کہ بیس ان روایات یا کتاب کی اجازت تم کو دیتا ہوں تم اس کی روایت میری سند ہے کہ گئے ہو، اس مناولہ کومناولہ تم روایت کے وقت حد ثناوا خبر تا کے الفاظ بغیر قید مناولہ کے کہ سکتا ہے یا نہیں؟

دوسری صورت مکاتبہ کی ہے کہ شخ اپنے شاگر دکے پاس تحریر بھیجنا ہے، جس میں روایت جمع کی ہوئی ہیں اور لکھتا ہے کہ جب یہ روایات کی تحریر تمہارے پاس پنچے تو تم انکی روایت میری سند ہے کر سکتے ہو، تمراس روایت کی اجازت جب بی ہے کہ روایت کے وقت یہ منرور ظاہر کرے کہ جھے اس کی اجازت بذر بعد کتابت حاصل ہوئی ہے۔

امام بخاریؓ نے مناولہ کے جواز کے لئے توسیع کر کے حضرت عثمان عظانہ کے مصاحف ہیں بیے کو بطور دلیل پیش کیا ہے اور پھر حضور اکرم مثالیقہ بے کمتوب گرامی کو پیش کیا جوزیادہ واضح طور پر جواز مناولہ پر دلالت کرتا ہے۔

حضرت عثمان عظائ کے مصاحف کی تعداد ابوحاتم نے سات کھی ہے، کیونکہ آپ نے ایک ایک نقل مکہ منظمہ، شام، کوفہ، بھرہ، بحرین دیمن بھیجی تھی اور ایک نقل اپنے پاس رکھوالی تھی۔

معلوم ہوا کدارسال کتب کاطریقہ بھی معتبر ہے اور جب وہ قرآن مجید کے تن میں معتبر ہوسکتا ہے تو حدیث کے بارے میں بدرجہ اول متند ہونا جا ہے۔

یا مربھی قابل ذکر کہ آیات کی ترتیب تو خود آنخضرت علی کے دفت میں قائم ہوگئتی کہ ہر آیت کے نزول کے دفت آپ علی کہ کا تب دمی کو بلا کر فرما دیا کرتے تھے کہ اس آیت کوفلال سورت میں فلال آیت کے بعد لکھ دیا جائے لیکن بیسب آیات وسور مختف چیزوں پرکھی ہوئی تھیں۔

معزت ابو برصد بق معظی کے زمانہ میں ہرصورت کے ان منتشر قطعات کو یکجا کردیا گیااور ہر پرورت پوری پوری یکجا ہوکر مکتؤب ومحفوظ ہوگئی، پھر حضرت عثمان معظی نے سب سورتوں کو یکجائی شکل (مصحف کی صورت) میں کر دیا اور صرف لغت قریش پرقائم کر دیا، جس پراصل قرآن مجید کا نزول ہوا ہے اور آپ نے ایک ہی رسم الخط متعین کر کے اس کی نفول تمام مما لک کو بجوادی، اس طرح آپ نے مختلف لغات کے عارضی توسعات ختم فرمادیئے تاکہ اختلافات کا کلی طور پرسد ہاب ہوسکے۔

#### واقعه ہلاکت وہر بادی خاندان شاہی ایران

صدیت الباب بیس آیا کہ حضوراکرم علی کے نامد مبارک کوشہنشاہ فارس خسرہ پرویز بن ہرمز بن نوشر وان نے چاک کر دیا تھ

(کیونکداس کواس بات پر بیزاطیش آیا تھا کہ مکتوب کے سرنامہ پر پہلے حضوراکرم علی کا اسم گرای تحریت اوراس کے بعد شبنشاہ نہ کورکا، اور کا اسی جراء ت بھی کسی نے نبیس کی تھی، دوسری طرف حق تعالی کے علم از لی بیس یہ بات بھی طے شدہ تھی کہ سروردوء کم علی ہے کہ توب گرای کے ساتھ الی گستانی کرنے کی سرناپورے فاندان شاہی کی بربادی ہوگی، چنا نچ حضور علی ہے کہ جونی اس گستانی کی خبر لی ، فوراً ارشاد فرما دید کہ ساتھ الی گستان کی اتنی مجلسے ماشان و وسیح ترین سلطنت بھی پارہ پارہ ہوجائے گی، چنا نچ الیابی ہوا خسرو پرویز نے صرف مکتوب مبارک کہ اس گستان کی انہا ، بلکہ ام مزہری کی روایت سے معلوم ہوا ہے گی، چنا نچ الیابی ہوا خسر و پرویز نے صرف مکتوب مبارک چاکہ کہ کرنے پراکتھائیں کیا ، بلکہ ام مزہری کی روایت سے معلوم ہوا ہے کہ اس نے ، تحت ملک یمن کے حدکم و کمانڈرانی خیف بوزان کو خطاکھا کہ '' باذان کے معلوم ہوا کہ قرب کی نوان کو خطاکھا کہ نوت کر دہا ہے ہے جا کہ اس کے و بیس کے مواب میں کھوایا کہ'' (حق سرج سے دیا آپ نے ان کے خواب میں کھوایا کہ'' و تعالی نے بچھے دیا آپ نوان نے بچھے کری کرد ہے کہ کار ان کے مطابق وقت مقررہ پر کس کی خبر باذان کو کرد ہے کہ کہ بیا باذان کو کھو ہو کہ کارائی میں قوت مقررہ پر کسری کے قبل کی خبر باذان کو کھو ہو کہ کارائی میں قوت مقررہ پر کسری کے قبل کی خبر باذان کو کشرور سے کارائی میں وقت مقررہ پر کسری کے قبل کی خبر باذان کو کھو ہو کہ کارائی میں وقت مقررہ پر کسری کے قبل کی خبر باذان کو کھو ہو کے گاک'' باذان کو کھو کی کسری کے کہ کہ کی کہ کہ باذان کو کھو کہ کرد رہ کے کہ کسری کے کہ کی کہ کی کہ کی کورد میں کی کسلے کی کھور کی کے کہ کورد کی کے کہ کی کہ کی کورد کرد کے کہ کی کے کہ کورد کی کسری کے کہ کی کورد کی کی کہ کی کے کہ کی کورد کے کہ کورد کے کہ کی کورد کی کی کہ کی کے کہ کی کورد کے کہ کورد کی کورد کی کورد کی کے کہ کی کورد کی کے کہ کی کورد کی کی کورد کے کہ کورد کی کورد کے کہ کی کورد کی کی کورد کی کے کہ کورد کی کورد کرد کے کو

کپنی تواپ اوراپ ساتھ کے ایرانی لشکریوں کے اسلام لانے کی خبر آنخضرت علیہ کے خدمت میں بھیج دی، ابن سعد کی روایت میں اس طرح ہے کہ جب کسری نے مکتوب گرای چاک کردیا تو بمن کے گورز باؤان کو تھم دیا کہ اپنے پاس سے دو بماور آدمی حجاز نہیں جو میرے پاس اس (مدمی نبوت) کے مجمع حالات لائیں ۔ باؤان نے اپنے خاص مدار المہام اورایک دوسرے شخص کو اپنا خط دے کر حضور اکرم پاس بھیجا، وہ مدینہ طیبہ پنچے اور آپ علیہ کی خدمت میں وہ قبط پیش کیا وہ اس وقت رعب وجلال نبوت کے سبب لرزہ براندام تھے، آپ علیہ مشکرائے اوران دوٹوں کو اسلام کی دعوت دی۔

بظاہراوپر کے ذکر کئے ہوئے دونوں واقعات درست ہیں،اور شایدایی ہوا ہوکہ کسری نے پہلے تو شدت غضب ہے مغلوب ہوکر باذان کو بھی تھم دیا کہ خور جا کرآ مخضرت علیہ ہے باز پر س کرے،اور باذان کے قاصد کو آ ب علیہ نے کسری کے تقل ہونے کی خبر بقید ماوو دن بنالادی اس کے بعد کسری نے مضندے ول سے سوچا ہوگا کہ آ پ علیہ کے حالات معلوم کرے، باذان کو پھر لکھ اوراس پر باذان نے دو بارہ قاصد بھیجاوروہ ان دنوں میں مدین طیب پہنچے ہیں۔،جن میں خسر و پر ویز کا تمل ہوا ہے، واللہ اعمام و علمه اتم، سبحاله و تعالی و هو الذی یغیر و لا یعفیر.

مجت و تظرن معارت شاہ صاحب نے فرمایا کہ مناولہ کی صورت تو متند ہونی ہی جائے خصوصاً جبکہ مقرون بالا جازت ہوتو اور بھی تو ی ہے،

رہی مکا تبت کی صورت وہ جب ہی جمت ہوگی کہ کا تب و کتوب الیہ کی تعیین غیر مشکوک ہو، پھر فرمایا کہ میرے نزدیک محقق بات ہے کہ مال

کے دعوول میں خط کا فی نہیں ہے، مثلاً کوئی کہے کہ میرے پاس فلال کی تحریر ہے، جس میں میرے ایک ہزار روپے قرض کا اس نے اقرار کیا

ہے اور عدمی علیہ اس سے منکر ہو، اس کے علاوہ دوس ہے معاملات طلاق، نکاح، عمّاق وغیرہ میں خط ضرور معتبر ہوگا اور ہمارے عام کتب فقہ

میں بھی خط کے ذرایع محت وقوع طلاق کی تقریح موجود ہے، دیکھو فتح القدیم وغیرہ۔

ابن معین نے فرمایا کہ کتابت کے معتبر ہونے کے لئے ایک شرط اہم اعظم نے یہ بھی لگائی ہے کہ کا تب کو وہ تحریراول ہے آخر تک برابر یا در ہی ہو، کسی وقت درمیان میں بھول نہ گیا ہو، البنة صاحبین نے اس میں توسع کیا ہے کہ اگرا پی تحریر دیکھے کربھی یاد آئے گا کہ بیمیری ہی تحریر ہے تب بھی وہ معتبر ہے، اور اول ہے آخر تک برابر یا در ہنا ضروری نہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے میکی فرمایا کہ ام بخاری نے ان ابواب میں بہت ہے مسائل اصول حدیث کے بیان فرمائے ہیں اور نہایت عمدہ و بہتر تالیف اصول حدیث میں شیخ منس الدین سخاوی کی'' فتح المغیث' ہے نیز حافظ ابن حجر کی'' النکت علیے ابن الصلاح'' بھی خوب ہے۔ الیضاح ابنجاری کی شخصیت برِ نظر:

امام بخاریؓ نے جوتر عمۃ الباب میں بیفر مایا کہ عبداللہ بن عمر، یکیٰ و ما لک نے بھی مناولہ کومتند سمجھا ہے اس پر مذکورہ بالا تقریر درس بخاری ص ۱۳۳۳ ج بھی ایک لمبی بحث کمتی ہے جس کے اہم نقطے یہ ہیں

(۱) عبدالله بن عمر سے افلب میہ ہے کہ عبدالله بن عمر عمری مراد ہیں بعنی عبدالله بن عمر بن عاصم بن عمر بن انطاب عبدالله بن عمر مراذبیس کیونکہ ان سے مناولہ کے سلسلے میں اس تشم کی کوئی نقل منقول نہیں ہے۔

(۲) حضرت علامد تشمیری کے فزد کی عبداللہ بن عمر عمری حسن کے درجہ کے راوی ہیں ، امام تر ندی نے کتاب الحج میں ان ک حدیث کی تحسین فرمائی ہے ، امام بخاری نے بھی ان کا نام مقام احتجاج میں ذکر کیا ہے ، اس معلوم ہوا کہ یہ عبداللہ بخاری کے فزد کیک بھی قابل احتجاج ہیں احتاف کے لئے اتنائی کافی ہے کہ امام بخاری انہیں ضعیف نہیں مانے۔

(٣) بيعبدالتدعمري حديث ذواليدين كراوي بين اوراحناف ان عاستدلال كرتے بين

(٣) حافظ ابن جمر چونکه احتاف کے ساتھ رواداری برتانہیں جائے اس لئے کوشش فرماتے ہیں کہ یہ کی طرح عمری ثابت نہ ہوں بلکہ یا عبداللہ بن عمر ہوں یا عبداللہ بن عمر و بن العاص، کیونکہ ان کا یکی بن سعید ہے بل ذکر کرنا بتلا تا ہے کہ وہ قدر و منزلت میں بیجی ہے نے دیادہ ہوں ، حالا نکہ عمری ایسے بیس ہیں۔

(۵) حافظ عینی ، حافظ ابن جمر کی ندکورہ بالتحقیق ہے رامنی نہیں ، انہوں نے فر مایا کہ بچیٰ ہے قبل ذکر کرنا ہرگز اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ وہ عمر کی نہ ہوں بلکہ اس کی محتلف دجوہ ہوسکتی ہیں ادر عبداللہ بن عمر و بن العاص تو مراد ہو بی نہیں سکتے ، کیونکہ بخاری کے سب نسخوں میں عمر بغیر واؤ کے ہیں۔

اس لئے اغلب تو یکی ہے کہ اس سے مرادعبداللہ بن عمر عمری ہیں، ہاں! دوسرااحتال حضرت عبداللہ بن عمر کا ضروریا تی ہے۔واللہ اعلم، اب ہم ہرجز پر مفصل کلام کرتے ہیں۔،واللہ المستعان۔

کی بن سعید، نسائی و بخاری نے عبداللہ عمری کی تضعیف کی اور امام احمد، ابن معین، ابن عدی، یعقوب بن شیبه وعجل نے توثیق کی ، حافظ ذہبی نے صدوق فی حفظه شیء کہا تھیلی نے ثقة غیر ان الحفاظ لم یوضو احفظه کہا۔

امام ترندی نے باب ماجساء فسی الموقت الاول من الفصل میں کہا کہ ام فروہ والی حدیث ان کے علاوہ صرف عبد اللہ عمری ہے مروی ہے جومحدثین کے نزدیکے تو ی نہیں ہیں حافظ نے تہذیب ص ۱۳۲۸ ج ۵ میں لکھا کہ امام ترفدی نے علل کبیر میں بخاری ہے تقل کیا ('' عبد اللہ عمری بہت گیا گزرا آ دمی ہے میں تو اس سے پھھی روایت نہیں کرتا'') اور تاریخ کبیرص ۱۳۵ ق اجد میں خود امام بخاری نے لکھا کہ کی بن سعیدان کی تضعیف کرتے تھے اور یہی الفاظ اپنی کتاب الضعفاء میں بھی کھے۔

غرض امام بخاری کے بارے ہیں بیلصنا کہ انہوں نے عبداللہ عمری کو مقام احتجاج ہیں ذکر کیا ہے کیے صحیح ہوسکتا ہے؟ اور امام ترفی کی بارے ہیں بیا کہ اور میں ہے کہ بارے ہیں بیا کہ انہوں نے عبداللہ عمری کی جسین کی بیجی بے تحقیق بات معلوم ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے خود فسیف کہا ہے جسیا کہ او پر دو اور معرب شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ اس بارے ہیں امام ترفی گنے امام بخاری کا امتباع کیا ہے، فرق اثنا ہے کہ امام بخاری ان ان کو اس بیوں میں توسع کرتے ہوئے ان کو بھی قابل ذکر نہیں بیجھے ، امام ترفی گاسانید کے بیان ہیں قد سے کیونکہ ہم نے امام ترفی کی جو الدکتا برائج کا دیا گیا ہے کہ اس بیں امام ترفی کی خسین نہیں پائی بلکہ مرد اسانید کا دیا گیا ہے کہ اس بیں امام ترفی کی خسین نہیں پائی بلکہ مرد اسانید کے موقع پر عبداللہ عمری کا ذکر بھی صرف ایک جگہ باب افراد الحج بیں ہے، مگر مطبوعہ نے امام ترفی کی مطبوعہ کہ بابی بی بیراللہ کی موقع پر عبداللہ عمرے ، حق تعالی معرب موال ناعبداللطیف صاحب رحمانی قدس سرہ کو اجر عظیم عطافر مائے کہ اپنے نسختر فدی میں اس کی صراحت فر مائی ، بظاہر اس انہ تھیج کی طرف اور کسی نے توجہ نہیں کی ، تحفید الاحود کی دیکھی تو بال بھی عبیداللہ بی جھیا ہے اور شرح میں بھی اس کی صراحت فر مائی ، بظاہر اس انہ تھیج کی طرف اور کسی نے توجہ نہیں کی ، تحفید الاحود کی دیکھی تو حب ایسا کے چیش نظر ہے تو وہ اس بھی علی موقع صدب ایسا کے چیش نظر ہے تو وہ اس بھی عبیداللہ بی جھیا ہے اور شرح میں اس کی حراحت فر آئی ، بطاہر اس انہ تھیج کی طرف اور کی موقع صدب ایسا کے پیش نظر ہے تو وہ اس بھی علی موقع صدب ایسا کے بیش نظر ہے نہیں کہ امام ترفی خود و در مرک جگہ ان کی تصوصا اس

اس کے بعد گذارش ہے کہ 'احناف کے لئے صرف اتنائی کانی ہے کہ امام بخاری انہیں ضعیف نہیں مانے ''ایسے جمعے حقیق پند طبائع پر نہایت بار ہیں۔ رجال ہیں کلام ہر شم کا ہوا ہے اور جس کے متعلق بھی جو بات انصاف ہے کی گئی ہے وہ نہایت قابل قد رہے ، کیونکہ اس کے سبب ہم احاد یٹ نبوی کی قوت وضعف اور صحت وسقم وغیرہ حالات معلوم کرتے ہیں اور یہ اتنا عظیم مقصد ہے کہ اس کے لئے بہت ی تخیاں برواشت ہونی چاہئیں، پھر اس کے لئے سہارے ڈھونڈ نے کی کیا ضرورت ہے : کھر اکھوٹا کھل کر سامنے آجانا چاہیے، ہمارے نزد یک عبداللہ عمری کے بارے ہیں جو کچھ کلام ہوا ہے اس ہیں مسلکی عصبیت وغیرہ شامل نہیں ہے اور یہ کہنا کہ چونکہ ان کی کسی روایت سے احتاف کوفا کدہ پہنچا ہے اس لئے حافظ نے مندرجہ بالاسعی کی ہے ، صحیح معلوم نہیں ہوتا ، ہمارے علم میں ان کی وہ روایات بھی ہیں جن سے شوافع کوفا کدہ پہنچا ہے اس لئے حافظ نے مندرجہ بالاسعی کی ہے ، صحیح معلوم نہیں ہوتا ، ہمارے علم میں ان کی وہ روایات بھی ہیں جن سے شوافع کوفا کدہ پہنچا ہے ، تو کیا آئی بات حافظ نے مندرجہ بالاسعی کی ہے ، صحیح معلوم نہیں ہوتا ، ہمارے علم میں ان کی وہ روایات بھی ہیں جن سے شوافع

(۲) حفرت شاہ صاحب نے جوعبداللہ عمری کی تحسین کا پہھمواد فراہم کیا ہے جیسا کہ اوپر کی عبارت ''العرف'' سے واضح ہے وہ فن حدیث کی سیح واہم ترین خدمت ہے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ظاہر ہے اس کے لئے بڑے وسیع مطالعہ کی ضرورت ہے اور بغیر مراجعت اور کامل جیقظ کے یوں ہی چلتی ہوئی باتیں کہد سینے ہے کام نہیں چلے گا۔ (٣) احناف كاستدلال عبدالتدعمري برموقوف نبيس بي كواس روايت مشهوره ي بجي يجيقوت ضرورملتي ب-

(٣) حافظ ابن مجركے بارے میں عام طور ہے بیرائے درست ہے كہ وہ احناف كے ساتھ بجا تصرف برشتے ہیں كريہاں عبداللہ عمرى كے بارے ميں ان كی حقیق اس سے برتر معلوم ہوتی ہے۔ والعدق يقال.

(۵) حافظ بینی کا نفتر سی ہے، وہ میکی ہات پسندنہیں کرتے اور اس مقام پر انہوں نے آخر میں لکھا کہ بظاہر تو یہاں عبدالقد عمری مراو میں اور کرمانی نے بھی اس کا جزم کیا ہے، مگرا حتمال تو ی اس امر کا بھی ہے کہ عبدالقد بن عمر مراد ہوں اور ان سے من ولہ کے بارے میں کوئی صریح قول ند طنے سے بیلازم نہیں آتا کہ فی نفسہ بھی کوئی روایت ان سے اس بارے میں موجود شہو۔ (عمرۃ القاری میں سے بنای

(٣٥) حَدُّفَ مَا مُحَمَّد بِنُ مُفَاتِلِ آبُو الْحَسَنِ قَالَ ثنا عبد الشقال آخُبَرَنَا شُعُبَهُ عَنُ قَتَادة عن آنس بُنِ مَالَكِ قَالَ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا أَوْارَادَ آنَ يُكْتُبَ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّهُمُ لَا يَقُرَءُ وُنَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا فَا تُحَدِّ خَاتَمًا مِّنُ فِطَّةً نَقُشُهُ مُحَمَّدًرُسُولُ اللَّهِ كَانِي آنُطُرُ اللَّي بَيَاضِهِ فِي يَدِه فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ قَالَ مَحْمَد رُسُولُ اللَّهِ كَانِي آنُطُرُ اللَّي بَيَاضِهِ فِي يَدِه فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ قَالَ نَقُشُهُ مُحَمِّدٌ رُسُولُ اللهِ كَانِي آنُطُرُ اللهِ كَانِي بَيَاضِهِ فِي يَدِه فَقُلْتُ لِقَتَادَةً مَنْ قَالَ نَقُشُهُ مُحَمِّدٌ رُسُولُ اللهِ كَانِي آنُطُرُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَالِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجمہ: حضرت الس بن مالک رہے نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ نے (کس بادشاہ کے نام دعوت اسلام کے لئے) ایک خط لکھا، یا لکھنے کا ادادہ کیا تو آپ علیہ کے اسلام کے لئے) ایک خط لکھا، یا لکھنے کا ادادہ کیا تو آپ علیہ کے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کا خط نہیں پڑھتے (بعنی بے مہر خط کو مستنز نہیں بچھتے) تب آپ علیہ کے جا تھی بنوائی بنوائی جس میں ''محد رسول املد'' کندہ تھ گویا میں آج بھی آپ علیہ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی و کھے رہا ہوں شعبہ داوی صدیث کہتے ہیں کہ میں نے قبادہ سے جھا کہ یکس نے کہا کہ اس برخمد رسول اللہ کندہ تھا؟ انہوں نے جواب و یا انس میں نے کہا کہ اس برخمد رسول اللہ کندہ تھا؟ انہوں نے جواب و یا انس میں نے کہا کہ اس برخمد رسول اللہ کندہ تھا؟ انہوں نے جواب و یا انس میں ا

تشری : حضورا کرم علی (ار و احنافداہ) نے سلاطین دنیا کودعوت وین کے لیے مکا تیب مبارکدارسال فرمانے کا قصد فرمایا تو صحابہ کرام رضی انڈ عنم نے عرض کیا کہ دنیا کے بڑے لوگ بغیر مہر کے خطوط کومعتبر ومحتر منہیں جانے ،اس پر آپ علی ہے نے چاندی کی انگوشی بنوائی جس برمحدرسول القدیا القدرسول محمد کندہ کرایا گیا ندکورہ دونوں صورتیں نقل ہوئیں ہیں اوپر سے نیچکو پڑھویا برعکس۔

سیاہ م بخاریؒ نے مکا تیب کے معتبر ہونے کی دلیل پیش کی ہے۔ عدہ نے لکھا کہ مہر کا مقصداس امر کا اطمینان ول ناہے کہ کا تب کی طرف ہے وہ تحریر جعلی یا بناوٹی نہیں ہے، اگر چہ ہوسکتا ہے کہ مہر کا بھی غلط طریقہ سے استعال ہوا اور بغیر علم کا تب کے لگا دی جائے، اس لیے دوسری شرطیں بھی لگائی گئی ہیں مثلاً مکتوب الیہ کا تب کا خط بہجا تتا ہو، یا شاہدوں کے ذریعے اطمینان کیا جائے، وغیرہ غرض مکا تبت کی صورت جب ہی شرعاً معتبر ہوگی کہ کی طرح بھی بیاطمینان ہوج نے کہ پوری تحریر کا تب ہی کی طرف سے ہے، جعلی نہیں ہے، نہاس میں کوئی تغیر و تبدیلی کی گئی ہے۔

شبہ و جواب: حافظ بینی نے لکھا کہ اگر کہ جائے ،حضور علیہ تے دور ہے دست مبارک سے نہیں لکھتے تھے، بھر حدیث ابب میں کہ بت کی نسبت آپ کی طرف کس طرح ہوئی ؟ جواب ہدے کہ آپ کا خود دست مبارک سے تحریر فرما تا بھی منقول ہوا ہے، جس کا ذکر کہ ابجہا دمیں آپ کی طرف کس طرح ہوئی ؟ جواب ہدے کہ آپ کا خود دست مبارک سے تحریر فرما تا بھی منقول ہوا ہے، جس کا ذکر کہ ابجہا دمیں آپ گا ،اوراگر بھی بات محقق وثابت ہو کہ آپ علیہ تھے نے بھی خود تحریر میں فرما یا تو یہاں نسبت کہ بت آپ کی طرف ایسی ہی مجاز آہو گی جیسے امراء وسلاطین کی طرف ہوا کرتی ہے حالانکہ وہ خود نہیں لکھا کرتے۔ دوسروں سے لکھوا یا کرتے ہیں۔ (عمرہ ابقاری سے ۱۳۰۰)

#### جلد(۵)

# بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثَ يَنْتَهَىٰ بِهِ الْمَجُلِسُ وَمَنْ رَاى فُرُجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا

(اس مخص کا حال جومجلس کے آخر میں بیٹھ کیا اوراس مخص کا جودرمیان مجنس میں جگہ یا کر بیٹھ کیا )

(٢٢) حَدُّقَ سَالِسُمْعِيْلُ قَالَ حَدُّلَتِي مَالِكُ عَنْ اِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مُولَى عَقِيْل بُنِ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ عَنُ أَبِي وَاقِيدِنِ اللَّيْئِي إِنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسُجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذَا ٱلَّهُلَ لَلنَّهُ نَفَرٍ فَٱقْبَلَ اِلْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَذَهَبَ وَاجِدٌ قَالَ فَوَقَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَاى فُرْجَةً فِي الْحَلُقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا ٱلْاَخَرُ فَجَلَسَ حَلَفَهُمْ وَأَمَّا الْخَالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ أُحْبِرُكُمُ عَنِ الْمُنْفَر الثَّلْثَةَ أَمَّا أَحَلُهُمْ فَآوىٰ أَلَى اللَّهِ فَاوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْاَخَرُ فَاسْتَجِيني فاستيخي اللهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْاَخَرُ فَأَعْرَضَ فَاعُوَ صَ اللَّهُ عَنْهُ.

ترجمه: ابوواقد الليشي في خبردي كدايك مرتبدرسول الله علي مجد من تشريف ركعة تصاور لوك آب كي باس بين عن كم تمن آدى آ ے،ان میں سے دورسول اللہ علی کے سامنے کئی گئے اور ایک چلا گیا،راوی کہتے ہیں کہ پھروہ دونوں رسول اللہ علی کے سامنے کھڑ ہے ہو گئے ال کے بعدان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کھے گئے اُٹن دیکھی ہو دہاں بیٹے گیا، دوسراسب سے پیچھے بیٹے گیا اور تیسرا پیٹے پھیرے ہوئے واپس چلا کیا جب حضور علی فی ارغ ہوئے تو فر مایا کی میں تہیں ان تینوں آ دمیوں کا حال نہ بتادوں؟ ایک نے قرب خداوندی عاصل کرنے کی حرص میں حضور میلائے کے قریب پہنچنے کی سعی کی تو اس کوخدانے بھی قریب پہنچنے کی تو فیق بخشی دوسرا شرم میں رہا کہ مجلس کے اندر جانے کا حوصلہ نہ کیا خدانے بھی کی رغبت کے سبب اس کی شرم کا صلہ دیا تیسرے نے بالک ہی روگردانی کی توحق تعالی نے بھی اس کومحروم کردیا۔ تشریک : حدیث می حضورا کرم علی کے ایک مجلس مبار کہ کا حال بیان ہوا ہے کہ اس کے پاس سے بین مخص گزرے، ان میں سے دومجلس کی طرف آمے اور پچھڑو قف کے بعدایک علقہ کے اندر پہنچ کیا اور حضور علی ہے قریب ہوکرار شادات ہے مستفید ہوا دوسرااس کا ساتھی شریا حضوری کے طور پرمجلس میں شریک ہوا مگر بجائے آ مے بڑھنے کے لوگوں کے پیچیے ایک طرف کنارے پر بیٹھ کیاا ورمستفید ہوا، تیسرے آ دمی نے اس مجلس مبارک کی کوئی اہمیت ہی نہ مجی اور مندموڑ کروہاں سے چاتا بنا۔

حضور منالق نے ختم مجلس برارشا دفر مایا کہ بیں ان تینوں کے خاص خاص احوال و درجات بتلا تا ہوں پہلے محص نے پوری طرح مجلس مبارک اور حضور ﷺ کے قرب کی اہمیت کو سمجھا دین وعلم کی صحیح طلب نے اس کو قرب خدا وندی ہے نو از ا دوسرا کم حوصلہ متساہل الطبع تھا کہ آ سے نہ برد ھااس کوشرم آئی ہوگی کے مجلس مبارک سے قریب ہوکر یوں ہی واپس چلاجاؤں ،اس لیے نیم ولی سے ایک طرف بیٹے کیا ،جق تعالیٰ نے بقدراس کی نبیت حسن وجذبہ خیر کے اس کو بھی اجروثواب ہے نوازا تیسرا چونکہ بالک ہی قسست کا بیٹا تھا اس کواتی تو فیق بھی نہ ملی کے مجلس کی کسی درجه میں مجمی شرکت کا اجروشرف یالیتا۔

بظاہر یہاں دوسرے آ دی نے اپنی کوتا ہی وتساہل ہی کے سبب مجلس کے اندر جانے کی سی نہیں کی ،ورنداس کو بغیر کسی کوایذ اوسیئے بھی جانے کا موقع ضرور حاصل ہوا ہوگا ،ای لیے صدیث میں اس کو دوسرے درجہ میں اور گری ہوئی پوزیشن میں جگددی گئی کیونکدا کر کوئی شخص مجلس کے اندراس لیے نہ جائے کہ دوسرے پہلے ہے بیٹھنے والوں کی گرونوں کے او پرسے گزرنا پڑیگا اوران کو تکلیف ہوگی ،تو ایسا کرنا خود شریعت میں مجی مجبوب و پسندیدہ ہے ، و وصورت بظاہر یہاں نہیں ہے ور نہ بید دسر اشخص بھی پہلے ہی کے برابر درجہ حاصل کر لیتا۔

### ترجمة الباب وحديث كي مطابقت:

اس کے بعد گزارش ہے کہ امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب میں ترتیب دوسری رکھی ہے جوحدیث کی ترتیب سے مطابق نہیں معلوم ہوتی، انہوں نے دوسرے درجہ کے آدمی کو اول اور اول کو ٹانی بنایا ہے۔

اگرقاضی عیاض کی توجیہ لے لی جائے کہ دوسر افخص لوگوں کی مزاحت کر کے مجلس کے اندراس لیے نہیں تھسا کہ اس طرح کرنے ہے اسکوآ تخضرت علیقے اور دوسرے حاضرین ہے شرم آئی ، تو اس طرح اس کا درجہ اول کے لحاظ ہے ذیادہ نہیں گرتا اور برابر بھی کہا جا سکتا ہے اور اس توجیہ پرامام بخاری کی ترجمۃ الباب کی ترتیب زیادہ کل نظر نہیں رہتی ۔ والتداعلم ۔

### جزاءمبن عمل كي تحقيق

#### تيسرا آ دمي کون تھا؟:

پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے بیکہا کہ تیسرا آ دمی منافق تھا، وہ تو حدے آ گے بڑھ گئے کیونکہ اس پرکوئی دلیل و جحت نہیں ہے،اورا یک مومن بھی سمی ضرورت طبعی وشری کے سبب اگر کسی مجلس علمی و دین سے غیر حاضر ہو جائے تو وہ مواخذہ سے بری ہے،البتہ اگر ایک مجلس کو چھوڑ کر جانا تکیرونفرت کی بناء پر ہوتو حرام ہوگا اور لا پروائی کے باعث ہوگا تو براہے کہ اس مصد علم و دین اور اس وقت کی خاص رحمت سے محروم ہوا۔

### اعمال كى مختلف جہات

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بعض اعمال کی مختلف و متعدد جہات ہوتی ہیں اوران کے لحاظ سے بی فیصلہ کرنا چاہیے مثلاً حدیث ترفدی ہیں ہے کہ ایک صحافی سے جو باو جود مالدار ہونے کے بھٹے پرانے حال ہیں رہتے تھے، حضور علی ہے نے ارشاد فرمایا کہ تم پر خدا کی نعت کے اثر ات فلا ہر ہونے چاہئیں ' بینی اچھی حالت اور بہتر لہاس وغیرہ اختیار کرنا چاہیے، معلوم ہوا کہ نعمت خداو تدی کے مظاہرہ ہیں فضیلت ہے، دوسری حدیث ہیں اس طرح ہے کہ جو محض خدا کے لئے تواضع واکسار افتیار کر کے، زینت کا لباس ترک کرے گا ( بعنی سادگی اختیار کرے گا تو اس کو تن تعالی روز قیامت میں عزت و کرامت کے ملے بہنا کیں گے، اس سے معلوم ہوا کہ ساوہ وضی ہیں فضیلت ہے تو مختلف جہات کے سبب مختلف فضائل ہوتے ہیں۔ اس لئے فضیلت کی کہی ایک چیز کوئیس دی جاسکتی۔

#### صنعت مشاكلت

حق تعالی کے لئے صدیم الباب میں ایوا واستیاءاوراعراض کے الفاظ بطور صنعت مشاکلت بولے گئے ہیں کہ بیدبلاغت کا ایک طریقہ ہے۔ فرّ جبہ یافر جبہ؟ صدیث میں فرجہ کا لفظ فاکے زیراور چیش دونوں سے ستعمل ہے اور بعض اہل لفت نے کہا کہ مجلس میں کشادگ کے لئے فرجہ چیش کے ساتھ اور مصائب ومشکلات سے نجات کے لئے زیر کے ساتھ ذیا دونصح ہے۔

#### ابوالعلاء كاواقعير

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس بارے میں ابوالعلاء نوی کا واقعہ بہت مشہور ہے وہ خود بردا مام لغت تھا مگر اس کور دوتھا کہ فرجہ زیادہ فضیح ہے یافر جہ ؟ ایک عرصہ تک وہ اس خلجان میں رہا ، جاج خالم کے زمانہ میں تھا جائے ہے کی بات پرننے بیت ہوگئی تو قصباتی رہائش ترک کرکے کسی گاؤں گوٹ میں بسراوقات کرنے لگا تا کہ جاج کے ظلم و تعدی سے امان ملے ایک روز کسی طرف چلا جارہا تھا کہ ایک اعرابی جاج کی وفات برایک شعر پڑھتا ہوا جارہا تھا ، عالبًا اس کا ول بھی ابوالعلاء کی طرح زخی تھا

#### ربما تكره النفوس من الدهر له فَرجة كحل العقال

(بسااوقات ابیابھی ہوتا ہے کہ طبائع ، زمانہ کی نہایت تکن آ زمائشوں سے تنگ آ جاتی ہیں، لیکن خلاف تو قع وفعۃ ان سے چھٹکارامل جاتا ہے جیسے اونٹ کی رس کھل می اوروہ آ زاد ہوا)

غرض وہ اعرابی مجاج کے مرنے کی خوثی میں شعر ذرکور پڑھتا جار ہاتھا، ابوالعلاء کہتے ہیں کہ مجھے بھی تجاج کے مرنے کی بڑی خوثی ہوئی، مگریہ فیصلہ نہ کرسکا کہ مجھے اس کے مرنے کی زیادہ خوثی ہوئی یا اس بات ہے کہ فرجہ ذیر کے ساتھ اعرابی نے پڑھا، جس سے مجھے پیٹھیں می کہ بہ نبست پیش کے وہی زیادہ فصیح ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ویکھو پہلے زمانہ ہل علم کی اتنی زیادہ قدرہ قیمت تھی کہ جاج کی وجہ سے مارا مارا پھرتا تھا۔کسی طرح جان نکی جائے ،کتنی پھرتا گا۔ کہ بدوں تکے بوں تکے ،گرخودا مام لغت ہونے کے باوجودا کی تحقیق پراتی بڑی خوشی منار ہا ہے کہ وہ سارے مصائب کے فائمہ کی خوشی کے برابر ہوگئی غالبًا بیدوا قعد بھے الیمین ہیں بھی ہے۔والقد اعلم فائمہ وہ فائمہ کی خوشی کے برابر ہوگئی غالبًا بیدوا قعد بھے الیمین ہیں بھی ہے۔والقد اعلم فائمہ وہ فائمہ کی خوشی کے برابر ہوگئی غالبًا بیدوا قعد بھے الیمین ہیں بھی ہے۔والقد اعلم فائمہ وہ فائمہ کی خوشی کے برابر ہوگئی خواسلام کی شرح کرتے فائمہ وہ معلمید نام محقق ابن جماعہ کم آئی نے اپنی مشہورہ مفید کتاب 'نسان کے دانسان کے والمنت کلم ''میں اسباب حصول علم کی شرح کرتے

ہوئے کھا علم وہم کی زیادتی اوراس کے مسلسل و بے نکان وطال مشغلہ کے اعظم اسباب میں سے اکل حلال ہے، جومقدار میں کم ہوا مام شافعی " نے فرمایا میں نے ۱۲ اسال سے بیٹ بحر کرکھا تانہیں کھایا، اس کا سب یہ ہے کہ زیادہ کھانے پر زیادہ شرب کی ضرورت ہوتی ہے جس سے نیند زیادہ آتی ہے اور حلاوت بقصور فہم بنتور حواس، وجسمانی کسل بیدا ہوتا ہے۔ اس کے سوازیا وہ کھانے کی شرکی کراہت اور بیاریوں کے خطرات الگ رہے جیسا کہ شاعرنے کہا

# فان الداء اكثر ما تراه يكون من الطعام او الشراب (اكثر باريال كهائے يہنے ميں باحتياطي وزيادتی كے سبب ہوتی ہيں)

اس کے بعد علامہ نے لکھا کہ اہل علم کے لئے بڑی ضرورت ورع وتفوی کی بھی ہے کہ اپنے تمام امور طعام ، شراب لباس مسکن وغیرہ ضرور توں میں متورع ہو،صرف شری جواز و کنجائشوں کا طالب نہ ہوتا کہ اس کا قلب نورانی ہوکر قبول علم وصلاح کامستختی ہواوراس سے علم ونور سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ الخ (ص ۲۲)

# بَابُ قَوْلِ النَّبِي ﷺ رُبَّ مُبَلَّغِ أَوْعَى مِنْ سَامِع

(يعض اوقات وه تخص جمن تك حديث واسط درواسط بينج كل براه راست سفنه والله وكانست سنزياده فهم وحفظ والله وكا) حدلَّ فَنَا مُسَلَدٌ قَالَ حَدَّ فَنَا بِشُرٌ قَالَ حَدَّ فَنَا ابْنُ عُونِ عَنْ بِنُ سِيْرِ يُنَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمْ بُنِ اَبِي بَكُرَةً عَنْ اَبِيهِ قَالَ ذَكَرَ النَّبِي شَنَيْ فَعَدَ عَلَى بَعِيْرِهِ وَامُسَكَ اِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ اَوْ بِزِ مَا مِه قَالَ اَكُي يَوْمِ هذَا فَسَكَتُنا حَتَى ظَنَنَا انَّهُ سَيْسَميّهِ بِعَيْرِ السُمِهِ قَالَ اللَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ قَالَ شَهْ هِذَا فَسَكَتُنا حَتَى ظَنَنَا انَّهُ سَيْسَميّهِ بِعَيْرِ السُمِهِ قَالَ اللَيْسَ بِدِى الْحِجّةِ قُلْنَا بَلَى، قَالَ فَإِنَّ دِمَا عَ وَامُوا لَكُمْ وَاعْرَاضَكُمْ فَلَنَا اللهُ سَيْسَميّهِ بِعَيْرِ السُمِهِ قَالَ اللهُ سَيْمَ الْمُحِجّةِ قُلْنَا بَلَى، قَالَ فَإِنَّ دِمَا عَ كُمُ وَ امُوا لَكُمْ وَاعْرَاضَكُمْ بَيْنَا اللهُ عَنْ السَّاهِ لَلْ الشَّاهِدَ الفَايْبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَنْ الشَّاهِدَ الْعَايْبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ الْعَايْبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ الْعَايْبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ مَنْ هُوَ اوْعَى لَهُ مِنْهُ وَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ مَنْ هُوَ اوْعَى لَهُ مِنْهُ اللهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ مَنْ هُوَ اوْعَى لَهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامِدَ الْمُ اللَّهُ مَنْ هُوَ اوْعَى لَهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ وَاوْعَى لَهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ هُوَ اوْعَى لَهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُوا اللَهُ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ ال

ترجمہ: حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ ہے نے اپ باپ سے روایت کی کہ وہ ایک مرتبدرسول الدعیانی کا تذکرہ کرنے گئے کہ رسول اللہ علیہ کا تذکرہ کرنے گئے کہ رسول اللہ علیہ کہ اپنے اونٹ پر بیٹھے تھے اورا یک شخص نے اس کی ٹیل تھام رکھی تھی، آپ علیہ کے نے بوچھا یہ کونسا دن ہے؟ ہم خاموش رہے تی کہ ہم یہ کہ آج کے ون کا آپ علیہ کوئی دوسرا نام تجویز فرما کیں گے، آپ علیہ نے فرمایا' کی آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا' بیشک (اس کے بعد) آپ نے فرمایا' یہ کوئیا مہینہ ہے؟ ہم اس پر بھی خاموش رہ اور یہ بھی سمجھے کہ اس ماہ کا بھی آپ کوئی دوسرا نام تجویز فرمایا کہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا ب شک ، تب آپ علیہ نے فرمایا کہ یہ کہ مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا ب شک ، تب آپ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی اور اس شہر میں اور تمہارے اس مہینہ اور کہ کا مہینہ نہیں کہ نے اس طرح آئی کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینہ اور اس شہر میں، جوشمی مام وجود ہو ایسے تھی کو یہ بات پہنچا ہے جواس سے نیادہ جوشمی مہاں موجود ہو وہ ایسے تھی کو یہ بہت کہ بچوا سے جواس سے نیادہ کو عدیہ کا محفوظ رکھنے والا ہو۔

(حدیث کا) محفوظ رکھنے والا ہو۔

تشریک : رسول الله علی کے ارشاد کا مطلب میہ کے کے مسلمان کے لئے باہمی خون ریزی حرام ہے۔ ایک مسلمان کے لئے دوسرے

مسلمان کی جان و مال اور آبر و کا احتر ام ضروری ہے ، جج کے مہینوں میں اہل عرب لڑائی کو براسمجھتے تنے ،خصوصاً ماہ ذی الحجہ اور جج کے مخصوص دنوں کا بہت زیادہ احترم کرتے تنے ،اس لئے مثالاً آپ علیہ نے اس کو بیان فر ،یا۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری نے یہاں ترجمۃ الباب ہی جی تول النبی علی تھے۔ کی تصریح سے شروع کیا ہے، جس سے اشارہ ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ بھی حدیث تول ہے، نیز سعبیہ فرمائی کہ حدیث رسول اللہ علی تھے۔ مرف طال وحرام بیان کرنے کے ساتھ فاص نہیں ہے۔ بلکہ اس جی ہروہ چیز شامل ہے جورسول اللہ علی تھے۔ سی جائے اور ترجمہ حدیث الباب سے بیام بھی ثابت ہوا کہ مکن ہے فاص نہیں ہے۔ بلکہ اس جس ہروہ چیز شامل ہے جورسول اللہ علی اللہ علی جائے اور ترجمہ حدیث الباب سے بیام بھی ثابت ہوا کہ مکن ہے کہ امت میں ایسے لوگ بھی آئی جواحادیث رسول اللہ علیہ کی حفظ و تکہداشت میں صی ہرام رضی اللہ عنہ ہی ہی جو جائیں ( کیونکہ فاطب صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں اور بعد کو آئے والے تا بعین تبع تا بعین وغیر ہم ہیں، گریدا یک جزوی فضیلت ہوگی، فضیلت کی صی ہرام رضی اللہ عنہ ہیں اور بعد کو آئے والے تا بعین تبع تا بعین و غیر ہم ہیں، گریدا یک جزوی فضیلت ہوگی، فضیلت کی صی ہرام رضی اللہ عنہ ہی کے لئے مخصوص رہے گی، کیونکہ ان کی سابھیت اسلام و فھرت و تین اور شرف صحبت نی الانہیا علیہم السلام وغیرہ کے فضائل وشرف کو بعد والے نہیں یا سکتے۔

پہلے ابواب میں امام بخاریؒ نے شرف علم وفضیات مخصیل علم پرروشی ڈالی تھی یہاں تبیغ وقعلیم کی اہمیت بتلانا چاہجے ہیں کہ جو پچھ علم حاصل ہوا ہے اس کو دوسروں کی طرف پہنچ گا ، کتانہیں گھر کہ بسااوقات و علمی باتیں واسط در واسط ایسے لوگوں تک بھی پہنچ جاتی ہیں ، جوتم میں ہے ہی زیادہ اس کی مارس کے حدیث میں ہے کہ میری امت کی طرح نہ صرف یہ کہ بھی موسم کی ابتدائی بارشوں سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اور بھی آخر کی بارشوں سے ہے کوئی نہیں بتلاسکتا کہ موجودہ یا آئندہ سے کہ بھی موسم کی ابتدائی بارشوں سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اور بھی آخر کی بارشوں سے ہے کوئی نہیں بتلاسکتا کہ موجودہ یا آئندہ سال میں کیاصورت پیش آئے گی ؟

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بسااوقات شاگر داستاذ ہے یا مرید شیخ ہے بڑھ جا تا ہے اور یہ بات صادق ومصدوق میں آئے کے ارشاد عالی کے مطابق ہرز ماند بیں مسیحے ہوتی آئی ہے اور درست ہوتی رہے گی۔

عزت یا جان د مال کوتلف کرنے کے سبب ) اسلامی شریعت وقانون کے تحت ضائع اور دا نگال کردے۔ والقداعلم بالصواب

بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوُلِ والْعَمْلِ لِقَوُلِ اللّهِ عَرُّ وَ جَلَّ فَاعْلَمُ اللَّهُ اللهُ اللهُ فَبَد اءَ بِالْعِلْمِ وَانَ الْعُلَمَاءَ هُمُ وَرَقَةُ الْآلِبِيَاءِ وَرَّقُوا الْعِلْمَ مَنْ اَحَدَة اَحَذَ بِحَظِّ وَ الحِرو مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يُطُلُبُ بِه عِلْمَاسَهَلَ اللّهُ لَهُ طَرِيقًا الْكَالِمُونَ وَقَالَ اللّهُ اللهُ عَنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ وَقَالَ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلّا الْعَالِمُونَ وَقَالَ وَقَالُو اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ يُرِدِ اللّهُ بِهِ عِيْراً يُفَقِّهُ فِي اللّهِ مِنْ البَيْنَ يَعْلَمُونَ وَالْمِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالَ السّعِيمُ وَقَالَ عَلَى السّعِيمُ وَقَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ يُرِدِ اللّهُ بِهِ عِيْراً يُفَقِّهُ فِي اللّيْنِ وَإِنْمَا الْعِلْمُ بِا السّعِلْمِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ السّعِيمُ وَقَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ يُرِدِ اللّهُ بِهِ عِيْراً يُفَقِّهُ فِي اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ يُرِدِ اللّهُ بِهِ عِيْراً يُفَقِّهُ فِي اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى السّعَلَمُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ السّعَلَمُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ السّعَلَمُ وَا وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَبْلَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّاعِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ السَّاعِلَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّامِ اللّهُ عَلَيْهِ السَّاعِلَ الْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّاعِلَ اللهُ عَلَيْهِ السَّاعِلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّاعِلَ الْعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّامَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ الللللهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللله

(علم كادرجة قُولُ وعمل سے پہلے ہے) اس لئے كمالقد تعالى كاار شاد به فساغيلَم أنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ. (آب جان ليج كماللَه كسواكوئي عبادت كے لائن نبيں ہے)

تو گویااللہ تعالی نے علم سے ابتدا و فر مائی اور حدیث ہیں ہے کہ علاء انہاء کے وارث ہیں اور جیفیروں نے علم ہی کا ترکہ چھوڑا ہے پھر جس نے علم حاصل کیا اس نے دولت کی بہت بڑی مقدار حاصل کرلی اور جوشک کی راستے پر حصول علم کے لئے چلتا ہے اللہ تعالی اس کے اس خوصت کی راہ آسان کردیتا ہے اور اللہ تعالی نے فر مایا کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں اور دوسری جگہ فر مایا ہیں کو عالموں کے سواکوئی نہیں بھتا اور فر مایا ، اور ان لوگوں (کا فروں) نے کہا اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے تو جہنی ندہوتے اور ایک اور جگہ فر مایا ، کہا اللہ علم اور جالل برابر ہو سکتے ہیں؟ اور رسول اللہ علیا کہ جس محف کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی بھوعنایت فر مایا کہ جس محف کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی بھوعنایت فر مادیتا ہے اور کھر ف اشارہ کیا اور بھے فرما دیتا ہے اور کھر ف اشارہ کیا اور بھے امریکہ میں بھر کہ کہ ساتھ اللہ بھر کہ میں کہ وہ ایک کہ سنا ہے ، گردن کی طرف اشارہ کیا اور بھے ارشاد ہے کہ اور شامی اللہ علم اور جال کو بیان کردوں گا اور بی کہ کہ میں اس کو بیان کردوں گا اور بی کریم میں اس کو بیان کردوں گا اور بی کہ کہ میں اس کو بیان کردوں گا اور بی کریم میں اس کو بیان کردوں گا اور بی کہ کہ کہ میں اس کو بیان کردوں گا اور بی کہ کہ میں مقدم اور میں اللہ عنما اور علماء مراد ہیں اور ربانی اس عالم کو کہتے ہیں جو تدریخ طور سے لوگوں کی تعلیم وتر بیت کرے۔)

تشری : "وانده العلم بالتعلم" (علم مجے کاحصول تعلم بی ہے ہوتا ہے ، حافظ مینی نے لکھا کہ بخاری کے بعض نسخوں میں بالتعلیم ہے مقصد ہیہ کے علم معتند ومعتبر وہی ہے جوانبیا ، اوراس سے بیجی مقصد ہیہ کے علم معتند ومعتبر وہی ہے جوانبیا ، اوراس سے بیجی معلوم ہوا کیلم کا اطلاق صرف علوم نبوت وشریعت پر ہوگا۔ اس لئے اگر کوئی خص وصیت کرجائے کہ میرے مال سے علماء کی امداد کی جائے تواس کامعرف مرف علم تفییر ، حدیث وفقہ پڑھانے والے حضرات ہوں گے۔

کامعرف مرف علم تفییر ، حدیث وفقہ پڑھانے والے حضرات ہوں گے۔

(مرہ القاری س مرہ بات و

یا بیا بیک حدیث کا کلزا ہے جو حضرت امیر معاویہ پھیسے مردی ہے،اس کی تخریج این الی عاصم اور طبر انی نے کی ہے ابونعیم اصبانی نے مجی مرفوعاً نقل کیا ہے،البتہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے موقو فا ہزار نے تخریج کی ہے۔اس حدیث کی اسناد حسن ہے۔(ج الباری سر ۱۸۱۸) معلوم ہوا کہ جولوگ اس نہ کورہ بالاسلسلہ سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مطالعہ دغیرہ کے ذریعی شریعت حاصل کرتے ہیں وہ معتمد نہیں۔ اور ہم نے اپنے زمانے میں اس کا تجربہ بھی کیا ہے کہ ایسے حصرات بڑی بڑی غلطیاں بھی کرتے ہیں ،حتی کہ بعض غلطیاں تحریف تک پہنچ جاتی ہیں ،اعاذ نااللہ منہا۔

ر ہانی کامفہوم: رہانی کی نسبت رب کی طرف ہے، حافظ نے لکھا کدرہانی وہخص ہوتا ہے جوا پے رب کے اوامر کا قصد کرے ،علم و عمل دونوں میں بعض نے کہا کہ تربیت سے ہے جوا پے تلامذہ ومستفیدین کی علمی وروحانی تربیت کرے۔

ابن اعرابی نے فرمایا کئی عالم کوربانی جب بی کہاجائے گا کہ وہ عالم باعمل اور معلم بھی ہواور کتاب المفقیہ والمحتفقہ للخطیب میں ہے کہ جب کوئی مختص عالم معال اور معلم ہوتا ہے تو ابنی نہ کہاجائیگا۔ (لائع المدولار عمرہ) محتص عالم معال اور معلم ہوتا ہے تو ابنی نہ کہاجائیگا۔ (لائع المدولار عمرہ)

### حكماء،فقهاءوعلماءكون بين؟

حضرت ابن عباس رضی الله عنها کاارشاد ہے کہ ربانیین کی تغییر میں فرمایا کہ تکیم، فقید وعالم بن جاؤ، حافظ مینی نے فرمایا کہ حکمتہ بھی قول وضل وحقد ہے عبارت ہے، بعض نے کہا کہ فقد نی الدین (وین کی بھی ) حکمت ہے بعض نے کہا کہ فقد نی الدین (وین کی بھی ) حکمت ہے بعض نے کہا کہ فقد نی الدین قانون علیمہ ہوری طرح چیزوں کے حقائق کی معرفت ) اس سے کہا گیا کہ حکیم وہ ہے جس پرا دکام شرعیہ کی حکمتیں منکشف ہوں، بعنی قانون عملیہ کے ساتھ وہ بھی واقف ہو، فقد سے مرادا دکام شرعیہ کا علم ہونے کے ساتھ وہ بھی حساتھ وہ بھی واقف ہو، فقد سے مرادا دکام شرعیہ کا علم ہونے کے ساتھ وہ ودلائل کا بھی عالم ہو۔

علم سے مراوعلم تغییر، حدیث وفقہ ہے، بعض شخوں میں صلماء ہے جمع حلیم کی جلم سے، جس کامعنی برد باری، وقارا ورخصہ وغضب کے موقع برمبر، صبط واطمینان کی کیفیت ہے۔

بظاہر ہرسدانسام ندکورہ بالا میں سے عماء اسلام کا درجہ زیادہ بلندہ بالامعلوم ہوتا ہے۔ اس لئے لقب'' حکیم الاسلام'' کاستحق ہرز ماندکا نہایت بلند پاریختق وتبحرعالم بی ہوسکتا ہے، آج کل علمی وشری القاب کے استعال میں بڑی بے احتیاطی ہونے کی ہے۔ رہن ا یعسب و پر صنبی، آمین

### بحث ونظر

مقصد ترجمة الباب: امام بخارى كى غرض اس باب وترجمة الباب سے كيا ہے؟ اس ميس علاء كے مختلف اقوال ميں۔

(۱) علامہ بینی وعلامہ کر مانی نے فرمایا کہ کسی چیز کا پہلے علم حاصل کیا جاتا ہے اس کے بعد بی اس پڑل ہوتا ہے یا اس کے بارے میں پچھ کہا جا سکتا ہے، نابذا ہتلا یا کہ علم قول وعل پر بالذات مقدم ہے اور بلحاظ شرف بھی مقدم ہے، کیونکہ علم عمل قلب ہے، جو اشرف اعتماء بدن ہے (اور عمل وقول کا تعلق جوارح سے ہے، جو بہنست قلب کے مفضول ہیں )

۔ (۲)علامدابن بطال نے فرمایا کیلم سے اگر چرمقصود ومطلوب عمل بی ہے تمرعمل کی مقصودیت ومطلوبیت کا منشاءاس امر کاعلم ہے کہ حق تعالی نے اس عمل پراجروثو اب کا وعد وفر مایا ہے، لہذاعلم کا تقدم ظاہر ہے۔

(٣)علامه سندهی نے فرمایا کیملم کا تقدم قول وعمل پر بلحاظ شرف ورتبه بتلاتا ہے، باعتبار زمانہ کے نبیس ، لبذا تقدم زمانی کامغہوم بظاہر

امام بخاري كى كى بات سے تكالنا درست نبيس ..

(٣) حضرت کنگونی نے فرمایا کہ ظاہر ہے ہم ،اس کے موافق عمل کرنے پراور ہمی وعظ ونصیحت کرنے پر مقدم ہے (جب تک علم ہی نہ ہو کا ، نہاس کے موافق عمل کرنے ہوں ہوں ہے ، دوایات وآ عار ہے بھی ٹابت ہوتی ہے ، ہوکا ، نہاس کے موافق عمل کرسکے گا ، نہیں بات اس کے موافق علمی بات کو بھی طور پر بیان کرسکے گا ) ، بہی بات ان آیات ، دوایات وآ عار ہے بھی ٹابت ہوتی ہے ، جوامام بخاری نے اپنے ثبوت مدعا کے لئے پیش کئے ہیں ، کیونکہ جب علم ہی افضل تفہرااور سب اعمال وغیرہ کی صحت وثو اب وغیرہ کے لئے مدار ہواتو اس کو یہاں مقدم ہونا ہی جا ہے۔

شبدو جواب: حضرت نے اس شبکا بھی جواب دے دیا کہ امام بخاری نے تقدیم علم کا ترجمہ لکھا ہے اور جوآیات وآنار وکر کے بیں ان بیں سے کسی بیں تقدیم والی بات کا ذکر نہیں ہے ، ان بیں صرف شرف علم کا ذکر ہے تو ان سے ترجمہ کی مطابقت کس طرح ہوئی ؟ حضرت نے جواب کا اشار و فرما دیا کہ اگر چہان آیات و آثار بیں تقدیم کا ذکر نہیں ہے ، مرفضل وشرف علم اور اس کا مدار عمل ہونا تو ان سے ثابت ہے اور جب ایک چیز دوسر سے افضل تھر کی اس سے تقدم بھی ثابت ہوگیا خواہ وہ زمانی ندہو، صرف شرف ورتیہ ہی کا ہو۔

(۵) علامدابن المنیر نے فر مایا ،امام بخاری کو میہ ہتلا نامقصود ہے کہ عم شرط ہے صحت تول ومل کے لئے اور وہ دونوں بغیرعلم غیر معتبر ہیں ،لہذاعلم اِن پرمقدم ہوا کہ اس سے نیت سمجے ہوتی ہے ، جس پرممل کی صحت موقوف ہے ،

امام بخاری نے ای فضل وشرف علم پر تنبید کی تا کہ علماء کے اس مشہور تول ہے کہ''علم بغیر ممل کے بے فائدہ ہے'' یعلم کوغیر موقر سمجھ کر اس کی طلب و تخصیل میں سستی نہ ہو۔

(۱) حضرت بین الحدیث مولانا محمد زکریاص حب دامت فیوضهم نے اس موقع پرتحریر فرمایا کدمیر سے زد یک امام بخاری کی غرض بید ہے کہ 'عظم بلاعل'' پر جو دعیدی آئیں ہیں ،ان سے کو نی سمجھ سکتا ہے کہ جوعمل میں قاصر ہواس کے لئے مخصیل علم مناسب نہیں ،اس مغالطہ کو امام نے دفع کیا اور اس باب کے ذریعے بتلایا کہ علم فی ذائة ممل پر مقدم ہے،اس کے بعد انجم علم کے مطابق عمل کی توفیق ندہوئی ، توبید دسری چیز ہے جو یہ بینا موجب خسارہ ومستوجب دعیدات ہے اور یہی امراکٹر شارجین کے کلام سے مغہوم ہوتا ہے ۔ (ماسح الدردی مردم عارد)

(ع) حضرت شق صاحب نے فرہ یا کہ آہ م بخاری علم قبل العمل بطور'' مقدمہ عقلیہ'' بیان کیا ہے۔ پھراس کے لئے آیت کریمہ فساعلم ان لا الله کوبطوراستشہاد پیش کیا ہے کہ تن تعالی نے اول علم کا ذکر فرہ یا ،اس کے بعد عمل کولائے اور فرما یاو است فسفسو لساعلم ان لا الله کوبطوراستشہاد پیش کیا ہے کہ تن تعالیٰ کا مقصد علم عمل کا ذاتی وعظی تقدم وتا خربتلا تا ہے، جس کے بعد علم کا شرف وفضل یا ضرورت واجمیت خود بی بجھ میں آجاتی ہے اور اس کا ثبوت آیات وآثار ندکورہ سے بھی ہوتا ہے

یہاں سے بیہ بات صاف ہوگئی کہ امام بنی ری کے سامنے علم بغیر عمل کا سوال نہیں ہے، نہ وہ اس کو زیر بحث رائے ہیں، نہ وہ عم ہے عمل کی کوئی فضیلت ٹابت کرنا چاہتے ہیں، علامہ ابن منیر کے قول پرصرف اتن بات کہی جاستی ہے کہ اگر کوئی شخص طلب و تحصیل علم سے بہتے کے لئے یہ بہانہ ڈھونڈ ہے کہ علم کی ضرورت واہمیت واضح کے یہ بہانہ ڈھونڈ ہے کہ علم کی ضرورت واہمیت واضح کرنا چاہتے ہیں۔ سیٹابت نہیں ہوا کہ امام بخاری علم بے مل کو بھی فضیلت کے درجہ میں مانتے ہیں۔

### تتحقيق الصناح البخاري سياختلاف

اس موقع پرہمیں حضرت مخدوم ومحترم صاحب ایضاح دامت فیومہم کے اس طرز تحقیق سے سخت اختلاف ہے کہ انہوں نے جار پانچ صفحات

میں علم بے عمل کی فضیلت ثابت کی ہے، اس لئے یہاں ہم محقیق نہ کور ہ نقل کریں ہے، اس کے بعد حضرت شاہ صاحب اور دیگر ا کا بر کے ارشادات نقل کریں ہے، واللہ المستعمان ۔

(۳) ص سے تام ۵۰ میں امام بخاری کی پیش کردہ ہر آیت، حدیث واثر کے تحت لکھا گیا کہ اس میں صرف علم کی نضیلت کا ذکر ہے جمل کا نہیں ، البندامعلوم ہوا کہ علم میں اپندامعلوم ہوا کہ علم میں ، البندامعلوم ہوا کہ علم میں ، البندامعلوم ہوا کہ علم کا سیکھنا جنت کی راہ آسان کرتا ہے ، ایک جگہ فرمایا ، معلوم ہوا کہ علم ایک مستقل چیز ہے ، جس کی نضیلت وشرف عمل پر مخصر میں ۔ "آیت ہل یہ سیوی اللہ بن بعلمون پر فرمایا کہ" اس سے بھی علم کی نضیلت ہی مراد ہے۔"

حضرت ابوذر کے قول پر لکھا کہ 'اس پی فضیلت تبییغ کا اشارہ ہے اور یہ خود مقصود بالذات ہے،اس کا یہ خصوصی فضل عمل پر موقوف نہیں ہے۔'' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کی تغییر'' ربانیین'' پر فر مایا کہ'' آپ نے اس کی تغییر میں'' عاملین'' کوکوئی مقام نہیں دیا بلکہ علم کے درجات بیان فرمائے ہیں نیز ربانی کی جوتفییرامام بخاریؓ نے بقال سے نقل کی وہ بھی علم ہی سے متعلق ہے۔''

آخر میں اشاد فرمایا کہ امام بخاریؒ نے ان ارشادات کی نقل سے یہ بات ٹابت کردی ہے کہ علم خود ایک ذی مناقب ہے اوریہ خیال درست نہیں کہ علم کے ساتھ اگر عمل جمع نہ ہوتو اس کی کوئی قیمت نہیں، بلکہ علم خود ایک فضیلت ایک کمال اور ایک ذی فضیلت چیز ہے، اس کے سیکھنے کی انتہائی کوشش کرنی جا ہیے۔''

علم بغیر مل کے لئے کوئی فضیلت نہیں ہے

ہم نے جہاں تک سمجھا کہ امام بخاری کا مقصد مرف علم کی اہمیت و نقدم کی وضاحت ہے اور بیکہ کسی وجہ سے بھی علم حاصل کرنے سے رک جانا درست نہیں اس کو سیکھنے کی ہرمکن سعی کرنی جا ہے جیسا کہ مولانا نے بھی اپنے آخری مختصر جملہ میں فر مایا، باتی امام بخاری کا بیہ مقصد ہجھنا کہ وہ علم بغیر عمل کی فعنیات ومنقبت ثابت کرنا جا ہے ہیں مسیح نہیں معلوم ہوتا جس کے لئے ہمارے یاس دلائل حسب ذیل ہیں۔

دلائل عدم شرف علم بغيرتمل

(۱) آيت كريمه قل هل يستوى اللين يعلمون واللين لا يعلمون كي تغييريس كبار نفسرين صاحب دوح المعانى وغيره ناكما

روتے روتے بےحال ہوگئے۔

کہ اللین یعلمونے مرادوبی ہیں جوعم کے ساتھ کل کو جمع کرتے ہیں معلوم ہوا کہ یہاں علم بے مل کی فضیلت بیان کرنامقصور نہیں ہے۔

۔ حضرت تعانویؒ نے ترجمہ فرمایا''جن لوگوں کو تو را ۃ پڑ مل کرنے کا تھم دیا گیا پھرانہوں نے اس پڑمل نہ کیا انکی حالت اس گدھے کی ی ہے جو بہت کی کتابیں لا دے ہوئے ہو'' بھی تغییر دوسرے مفسرین نے بھی کی ہے،

(۲) المعلماء ودند الانبياء الحديث كے تحت علم عمل كوالگ كرنا اور بغير عمل كے بعى علم كے لئے بردا شرف ثابت كرنا كيب درست ہوسكا ہے۔ جبكہ ایک مسلم حقیقت ہے كہ بے عمل علماء برنسبت جاہلوں كے زیادہ عذاب كے متحق ہوں گے۔

شخ المحد شین ابن جماع کمانی (مہر سامے ہو) نے تذکرہ السامع والمحتکم ص اجم لکھا کہ بم نے جو پھے فضائل علم وعلاء کے لکھے ہیں وہ صرف ان علاء کے تقد میں جیں، جوابے علم کے مطابق علی بھی کرتے ہیں اور جوابرار بہتنین اورا ہے علم سے صرف دضا خداوندی کے طالب میں، وہ نیس جوعلم کو کس بی ہوا ہے علم کے مطابق علی بھی کرتے ہیں اور جوابرار بہتنین اورا ہے علم سے صرف دضا خداوندی کے حال بہ جو خوش کا کہ اس کے حاصل کرے گا کہ بے وہ فول پر اثر جمائے، یا علاء پراپٹی برتری جنلائے، یالوگوں کو اپنے دام میں پھنسائے، اس کو جو تعالی خارجہ میں واقعل کریں ہے بمعلوم ہوا کہ بیسب صورتیں علاء عالمین کی تیں بیں بلکدا سے سب عالم بے گل پابد علی کہلا کی سے۔
جی تعالی خارجہ میں واقعل کریں ہے بمعلوم ہوا کہ بیسب صورتیں علاء عالمین کی تیں بیں بلکدا سے سب عالم بے گل پابد علی کہلا کی سے۔
پہلے چند دوسری احد وہ میں تربی ہوں ابور کو کہا کی مشہور صور دے فقی کی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین ہم کے آمروں کے خوش کی معلوم ہوا کہ بیاری خالے کے جا کیں ہے ۔ ان میں سے ایک ہم مان علاء کی ہوگی، جنہوں نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو پڑھایا اور تربی خوش ان سے حق تعالی فرما کیں گروں ہوں کہ کہ تیں داو میں علم حاصل کیا اور دوسروں کو پڑھایا اور کھے خوش ان سے حق تعالی فرما کیں گروں ہیں ہوگی ہوں کہ تیری راہ میں علم حاصل کیا تعالی خوس کے ایک ہور کہ تیری داہ جس معاصل کیا تعالی خوس کی اور کی کہیں اور کرنے کے لئے قرآن مجید پڑھا، میں کے بعد حق تعالی کے تھم سے کہ حضرت ابو ہریرہ طابسات کا۔
بوئے مجمی مجمول علاء کے بارے جس سے کہی خوست محال کہ بعض روائوں میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ طابسات کی جیاں کہ کہ کو بیان کرتے کی صدیف سائی گئی تو وہ بہت روئے بیان کرتے کہی مجمول محالے کو بیان کرتے کی صورت ابو ہریرہ طابسات روئی کہ بیاں تک کہ مورت کی میں مدیث کو بیان کرتے کہی مدیث کو بیان کرتے کی صدیف سائی گئی تو وہ بہت روئے بیان کرتے کہاں کہ کہ میں ان کہ کہیں اور کے کہوں کہ کہ کہیں اور کی کہوں کرتے کہی صدیف سائی گئی تو وہ بہت روئی بیاں تک کہ میں کہونے کہوں کہوں کرتے کی صدیف سائی گئی تو وہ بہت روئی بیاں تک کہ میں کہونے کہوں کہوں کرتے کی صدیف سائی گئی تو وہ بہت روئی بیاں تک کہونے کہوں کہونے کہوں کہونے کہوں کہوں کے کہونے کہونے کہوں کہونے کہون

علماء عاملین کے لئے جہاں جنت کے اعلی درجات ہیں (بشرطیکدان کے علم عمل میں اخلاص ہواورخداہی کے لئے اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ کہنچا ئیں ) وہاں بے علم، بر عمل ، ریا وار جاہ طلب علیء کے لیے جہنم کے اسفل درجات بھی ہیں۔ اس لیے اگر بے عمل کو دنیوی فضل تعوق کا ذریعہ مان بھی لیس تو ایک حد تک صحیح ہے مگر شریعت و آخرت کے لحاظ سے اس کی ہرگز کوئی قدرو قیمت یافضل وشرف نہیں ہے ، اس لیے تو ساری و نیا کے انواع واقسام کے گنم گاروں سے پہلے ان لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا اورسب سے پہلے ہی ان کو جہنم میں جموعک دیا جائے گا۔

# بے عمل علماء کیوں معتوب ہوئے

وجہ ظاہر ہے کہ بدلوگ دنیا میں بڑی عزت کی نظرے دیکھے سے تھے اورائے علم فضل کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی ان کے دنیا میں بڑے

بڑے القاب شفے، بلکہ بہت سے حضرات نے تو خود بی بڑے لقب بنا کر دوسروں سے کہلائے اور لکھائے شفے، انہوں نے اپنی وعظ و درس کی مقبولیت سے لاکھوں روپر پرسمیٹا تھامشیخت کے ڈھونگ رچا کر مریدین کی جیبیں خالی کی تھیں لٹہیت ، خلوص ، تواضع و بے نفسی ان سے کوسوں دور بھاستی رہی تھی ، کیاا بسے لوگوں کاعلم بے مل فی نفسہ، فی ذائبہ مستقل طور سے، یاسی نہج سے بھی شرف وفضل بن سکتا ہے؟

## حضرت تفانوى رحمها للدكا فيصله

اس معاملہ میں معزت علیم الامت تھا تو ی قدس سرؤ نے حالات زمانہ کی مجبوری ہے ایک درمیانی فیصلہ کیا تھا انہوں نے دیکھا کہ ذمانے کی بیوستی ہوئی خرابیوں کیساتھ خیارامت بینی علاء میں بے ملی و برعملی کے جراثیم بردھ رہے ہیں۔ اوران کی روک تھام سخت دشوار ہوگئی ہے، خووان کے زمیر تربیت علاء مشائخ میں بعض ایسے سے کہ جن کے حب جاہ و مال کی اصلاح نہ ہوگئ تھی ، اور حضرت کواس کا رخی و ملال تھا۔ دوسری طرف طبقہ علاء کی طرف سے بعض سیاسی حالات کے تحت عام برگھانیاں مجمیلا ئیں گئی تھیں۔ واعظوں میں بھی بے عمل اور برعمل نمایاں ہوتے جارہے سے تو تو حضرت نے ویلی اندا کا لحاظ فرما کرید فیصلہ کیا تھا کہ بے عمل کو واعظ بنتا جائز ہے عمر واعظ کو بے عمل بنتا جائز نہیں ، جو کوئی علوم نبوت یا قرآن و حدیث کا وعظ کے اس کون لو، اس پرعمل کرواور اس واعظ کی بے قدری و بے عزتی بھی مت کروکہ تہمیں تو اس سے دین کا علم حاصل ہوتی گیا دوسرے ہی کہ کسی عالم و واعظ یا امام کی بے تو قیری کرنا گویا دین و فد بہ کسی بے تو قیری بن سکتی ہے ، جو کسی طرح جائز نہیں ، دہا خود اس بے بے عمل یا بعمل با نہم کی اور ظا و عظ و عالم کا معالمہ اس کو خدا پر چھوڑ دو، آخرت میں اس سے باز پرس ہوجائے گی اور ظا ہر ہے کہ جب اس کے لئے بے عمل یا بعمل بنا ناجائز ہواتو میاس کے علم کے شرف و فضل آخرت کے لئے خود بی نقصان رساں ہے۔

(۳) جس طرح علم ذات وصفات حق تعالی اور دوسری ایمانیات کاعلم الگ چیز ہے اور اس کے مطابق عمل کا نام عقد قلب یا ایمان وعقیدہ ہے اور ان سب کاعلم یا جانتا کافی نہیں بلکہ ان کو مان لیما اصطلاحی ایمان ہے دنیا میں کتنے ہی کافر ومشرک ہوئے اور ہوں سے کہ ان کے پاس علم تھا بمرعقد قلب دا بمان سے محروم رہے۔

متنشرقين كاذكر

اس زمانہ میں مستشرقین بورپ بورے اسلامی لٹر پچرکا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے پاس علم کی کی نہیں، بلکہ ان میں سے بہت ہے ہمارے اس زمانہ میں مستشرقین بورپ بورے اسلامی اسے بھی وسعت مطالعہ اسلامیت میں بڑھے ہوئے ہوں ہے، گرائے علم کے باوجود وہ دولت ایمان واسلام سے محروم ہوتے ہیں۔ دوسری بڑی کی ان کے علم میں یہ ہوتی ہے کہ ان کے علوم کی سندعلوم نبوت سے متصل نہیں ہوتی اور نہ ہمارے طریقہ کے علم بالتعلم کی صورت وہاں ہوتی ہے وہ جو پچھ حاصل کرتے ہیں اپنے مطالعہ کی قوت ووسعت سے کرتے ہیں اور علم بالتعلم علم بالمطالعہ میں بہت بڑافرق ہے، جس کو ہم آئندہ بیان کریں ہے، ان شاء اند تعالیٰ

انی طرح علم احکام میں بھی ان میں بڑے عالم و فاضل ہوتے ہیں ، گراس علم کے مطابق ان کے اعمال جوارح نہیں ہوتے تو کیا ان کے علم ہے مل کو بھی شرف وضل کہا جائے گا؟ اگر کہا بھی جاسکتا ہے تو صرف دنیا کے اعتبار سے نہ کہ آخرت کے لحاظ ہے، جو ہمارا موضوع بحث ہے، اسی لئے ہمارے پہاں علاء دنیا اور علاء آخرت کی تقتیم کی گئی ہے۔

(٣) حضرت شاه صاحب كالمحقيق بم يهلي ذكركرة ع بي،خلاصه بيكهاول وعلم كاحسن وبتح بمعلوم كيحسن وبتح يرموتوف ب، للنا برعلم كو

عوام کی بات یا خواص کی

معلوم ہوا کہ جس بات کوصاحب ایمناح نے جوامی بات کہاہے وہ جوام کی نہیں خواص کی ہے اور حضرت شاہ صاحب ایسے تبحرعالم اس کی تصریح فرمارہے ہیں اور علامہ کتانی نے بھی لکھا کہ علاء وعلم کی تضیلتیں اس وقت ہیں کہ اس بھی علم کی مطابق ہوا ور بے مل و بدعمل علاء کے لئے قیامت کے دوزسب سے پہلے جہنم ہیں جمو تکنے کا فیصلہ تو خودج ت تعالی ہی فرمائیں سے بھیا کہ حدیث مسلم ونسائی سے معلوم ہوا تو علم بے مل کا فیم شہر اور بے فاکدہ، بلکہ اور زیادہ و بال ومصیبت بن جانا بحوام کی مشہور کی ہوئی بات ہوئی یا خواص کی اور ایک مسلم امر وحقیقت واقعی ؟!

(۵) حضرت محترم نے آیت السما یہ بحشی الله من عبادہ العلماء پرفر، یا کہ یہاں بھی مدارعلم پرہی ہے مل کا کوئی ذکر نہیں ہےاور جس قدر خشیت زیادہ ہوگی اخلاص زیادہ ہوگا۔

یماں اس امری طرف توجہ نیس فرمائی گئی کے خشیت خداوندی کے ساتھ ہے کملی یا بڑملی کیونکر جمع ہوسکتی ہے؟ اور حقیقت تو یہی ہے کہ جن علاء میں خشیت نہیں ہوتی وہی ہے کہ بھی فرمایا۔
علاء میں خشیت نہیں ہوتی وہی ہے کمل ہوتے ہیں ، تو آیت کریمہ پکار کر کہدر ہی ہے کہ خشیت وقس لازم وطزوم ہیں اور دوسری جگہ بھی فرمایا۔
والمها لکہ پیرہ الاعلمی المحاشعین پھرائی آیت سے علم بے کمل کی فضیلت وشرف اور اس کا مشمر وموجب اجروثو اب ہونا کیسے ٹابت ہوگا؟

اس کےعلادہ ایک اشکال بیہوگا کہ آیت میں علاء کی مدح کی گئی ہےاور دہ بھی ان کے دصف خشیۃ وخوف کے سبب ، تو اگر بےعمل ملاء مجمی اس میں داخل ہیں اور وہ صرف نضیات علم کی وجہ ہے ستحق مدح ہیں تو کہنا پڑے گا کہ وہ باوجود خوف خداوندی کے بھی بے عملی میں مبتلاء میں اور میہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی کیونکہ خوف و خشیۃ مجے معنی میں ہوتو ہے علی کی نوبت آئی نہیں سکتی ۔

دوسری قراءۃ میں یعندی اللہ بھی ہے (جوحفرت عمر بن عبدالعزیزؒ اورا ہام اعظمؒ کی طرف منسوب ہے اس میں حشیہ کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اور اس کی صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عالموں کی تعظیم فرماتے ہیں یا ان کی رعایت فرماتے ہیں

اس پرمحترم صاحب ایشار نے لکھ کہ اس قراءت کے اعتبار ہے بھی ترجمہ ثابت ہوگا کہ یہ قدرومنزلت اور رعایت بھی صرف علم کی وجہ ہے ہے اور ہے مل کے لئے بھی ہے تو حدیث داری میں شو وجہ ہے ہے اور ہے مل کے لئے بھی ہے تو حدیث داری میں شو المشهو شو او العلماء و خیر العلماء وہ بیں جوایت المشهو شو او العلماء و خیر العلماء وہ بیں جوایت علم کے مطابق عمل نہیں کرتے اوران کے علم ہے دو مرول کو نفع نہیں پہنچا اور خیار العلماء وہ بیں کہ خود بھی پوری طرح شریعت پر عامل بیں اور دو مرول کو بھی علم کے مطابق عمل کی تلقین کرتے ہیں دو مرول کو نفع نہیں پہنچا اور خیار العلماء وہ بیں کہ خود بھی پوری طرح شریعت پر عامل بیں اور دو مرول کو بھی عمل کی تلقین کرتے ہیں دو مرول کو نفع نہیں کہ بی اور دو مرول کو بھی عمل کی تلقین کرتے ہیں دو مرول کو بھی بھی اور خیار العلماء وہ بیں کہ خود بھی کی دو مرول کو بھی میں کہ دو مرول کو بھی بھی اور خیار العلماء کی دو مرول کو بھی بھی کی دو مرول کو بھی بھی کہ کا کہ بی بھی اور خیار العلماء کی دو مرول کو بھی بھی کہ کے مطابق کی ساتھ کی دو مرول کو بھی بھی کی دو میں کہ کی بھی بھی کی دو مرول کو بھی بھی دو میں کہ دو مرول کو بھی بھی کی دو مرول کی بھی بھی کی دو مرول کو بھی بھی کی دو مرول کی کی

سفیان راوی ہیں کہ حضرت عمر رہے نے کعب سے پوچھا۔ار باب علم کون ہیں؟ کہاوہ جوایے علم بڑمل بھی کرتے ہیں۔

الى اس روايت ين سفيان سے مراد معزت سفيان أورى كونى مشبور تا لبى محدث وفقيه بين اور معزت عرف في جن كعب سے سوال كيا وہ بھى مشبور تا لبى جن جو توراة وغير وكتب سابقد كے بہت بزے عالم تھے، آپ نے آئخ منرت علي کوئيس ديكھ اور معزت عمر علاء كے زمانہ خلافت ميں اسلام ل ئے۔ (بقيده شيدا محل صف ير)

المنذيس ضل سعيهم في الحيواة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اعاذنا الله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. لوچيا ككون ك چزعم كوعلاء كراول سي تكال درگى؟ كهاطمع (التاب عم علوة من دري)

شار حین نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ عالم جب تک اپنے علم پڑمل نہ کرے گاوہ ارباب علم میں شارنہ ہوگا بلکہ گدھے کی طرح ہوگا جس پرکتا ہیں لدی ہوں۔

(۱) " من مسلک طریقا بطلب به علما " پرحفزت محتر مصاحب ایضاح نے فرمایا۔ یہاں بھی علم کے ساتھ مل کا ذکر نہیں ہے معلوم ہوا کی مل کے بغیر بھی علم کا سیکھنا جنت کی راہ آسان کرتاہے "

گزارش ہے کیمل کے بغیر بھی اگر صرف علم حاصل کر لیمنا جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے تو قیامت کے دن بے مل علماء کے لئے سب
لوگوں سے پہلے جہنم کی راہ کیوں آسان کی جائے گی؟ ہمارے نز دیکے حضرت شاؤ صاحب و دیگرا کابر کی تحقیق ہی میچے ہے کہ علم صرف وہی شرف و کمال ہے اور باعث اجروثواب جورضائے خداوندی حاصل کرانے والے اعمال کے لئے سبب و وسیلہ ہے اور جوابیانہ ہووہ ہرگز وجہ شرف و کمال نہیں۔

یہاں پہنچ کرہمیں یہ بھی عرض کرناہے کہ حضرت شیخ البندگی طرف سے جونسبت اس سلسد ہیں گ ٹی ہے اس میں پہر تسام مجواب اور بات صرف ای قدرہے جس کا ذکر علامدا بن منیر نے بھی کیا ہے اور حضرت شیخ الحدیث دام ظلیم نے بھی اس کو لمحوظ رکھا ہے کہ امام بخاری ایک مشہور وسلم حقیقت کو مانتے ہوئے بھی کہ علم نے مسلم حقیقت کو مانتے ہوئے بھی کہ علم نے مسلم حقیقت کو مانتے ہوئے بھی کہ علم نے مسلم حقیقت حضرت

(بقیہ حاشیہ گذشتہ) حضرت عمرہ فی نے ان سے ارباب علم کے بارے بیں اس کئے سوال کیا کہ آپ کتب سابقہ ورعلوم اولین کے حذاق اہل علم سے تھے اور حضرت عمرہ فیل جیسی جلیل القدر شخصیت کا آپ ہے کوئی بات دریافت کرتا ہی ان کی علمی عظمت پرشا ہدہے۔

معلوم ہوا کہ درع وز مدیر کات وانو ارعلم میں زیاد تی کرتے ہیں اور طبع حرص و نیاان کو دلوں سے نکالتی ہے پھر جو وگ حب جاہ و مال کے خطر ناک مرض میں جتلا ہوتے ہیں ، ان کواس برائی ومرض کا احساس بھی نہیں رہتا۔ مسلم وہ مرض جس کوآسان سمجھیں کے جوطبیب اس کو بذیان سمجھیں شاہ صاحب ہے ہیں مجھانا چاہجے ہیں کہ علم حاصل کرنے ہے تو کسی حال بھی چارہ نہیں وہ تو بطور مقد مدعقلیہ بھی عمل کے لئے ضروری ہے اور
آیات وآ خارہے بھی اس کی ضرورت وفضل مسلم ہے، البذائھ کس اس احمال بعید پر کہ بعض بدقسمت اہل علم ہے عمل یا بدعملی کا شکار بھی ہوجاتے
ہیں، علم سے بے رغبتی ، یا اس کی تعمیل سے رک جانا میجے نہیں ، امام بخاری کا بیم تصد ہر گزنہیں کہ علم ہے عمل بھی کوئی فضیلت ہوسکتا ہے، ورنہ
شار جین حدیث میں سے کوئی تو اس بات کو صراحت سے لکھتا، یا کسی عالم سے تو اس کی تقریح ملتی بھر ہم نے باوجود تلاش اس کونہ پایا بلکہ جو بچھ
پایا اس کے خلاف بی پایا۔ اس لئے اہمیت و سے کر یہاں تر و بید بھی کرنی پڑی، میں بھتا ہوں کہ صاحب ایسنا تر الیے گفتی تحدث کو الی بات
فرمانا اور پھر اس پر اس قدر زورو بینا موزوں نہیں تھا، اول تو امام بخاری کی مراد متعین نہیں مختلف آراء ہیں جن کا ذکر ہوا جن حضرات نے قول
مشہور کی تر دیدکوم تقصد سمجھا، انہوں نے بھی اس طرح تعیم نہیں کی ، جس طرح ایسنا تر میں افقیار کی گئی ہے۔

کون سی محقیق نمایاں ہونی جا ہیے

اس کےعلاوہ بیر کہم جس تحقیق پرزور دیں کم از کم وہ اپنے اکا ہر وسلف سے صاف وواضح طور سے ملنے جا ہیے بھش اشاروں ہے کسی چیز کوا خذ کرنا ، یا غیر مسلم حقائق کوحقیقت مسلمہ کے طور پر پیش کرنا ہمارے اکا برکا طریق کا زنبیں رہا ہے۔

## تمثالي ابوت واليتحقيق كاذكر

جس طرح آنخضرت عظیم کی تمثالی ابوت اور حضرت میسی علیه السلام کی تمثالی بنوت کوعلامه نابلسی کے ایک اشارہ پر بنی کر کے بطور حقیقت وادعا وشری چیش کر دیا تکیا اور اس کو'' اسلام اور مغربی تہذیب'' کی جلداول ودوم کی تقریباً چالیس پھوٹات بیس پھیلا دیا تکیا اور ہوائی تائیدات جمع کرنے کی سعی بے سود کی گئی۔

حالانکہ انجیل کی جس بسم اللہ کی تاویل علامہ نابلس نے کی ہے، صاحب روح المعانی میں اس کا منزل من اللہ ہونا ہی مشکوک قرار دیا ہے پھراس کی ایک توجیہ خودصاحب روح المعانی نے کی ،اس کے بعد نابلس کی توجیہ نقل کی ہے اور جو پچھے علامہ نابلس نے لکھا وہ بھی فدکورہ ابوت و بنوت کے اثبات کے لئے ناکافی ہے اوراگر دہ کسی ورجہ میں بھی خواہ تمثالی ہی لحاظ سے قابل قبول توجیہ ہوتی ، تو علا وسلف و خلف کی ساری معتمد تالیفات اس سے بکسر خالی نہ ہوتیں ۔

اس دور کی ایک سب سے بڑی خرابی ہے ہی ہے کہ علماء میں سے حق کوئی کا طرہ امتیاز ختم ہوتا جارہا ہے اور خصوصیت سے وہ ایک دوسرے کے عیب کی بردہ پوشی اس لئے بھی کرتے ہیں کہ خود بھی کسی بڑے عیب میں مبتلاء ہوتے ہیں اور اس لئے ایک دوسرے کی اصلاح حال کی کوشش بھی نہیں کرتے یا نہیں کرسکتے ، یہ صورت حال نہایت تشویشنا ک ہے اور سب سے زیادہ معزت رساں بیہ ہے کہ ہم '' بے علم علیاء''
کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے لئے کسی طرح کا تائیدی مواد جمع کریں ، حضرت تھانویؒ نے جو فیصلہ کن بات فرما دی ہے ، بس اس سے
آ کے جانے کا جواز کسی طرح بھی نہیں ہے ، لہذا سخت ضرورت ہے کہ پہلے ہم اپنی اصلاح کویں ، پھر دوسرے علاء کی اصلاح کی بحسن اسلوب
سمی کریں۔ اگر اس بیس کا میانی نہ ہوتو کم از کم برائی کو برائی محسوس کریں اور کرائیں ، اس حقیقت سے کون اٹھا کہ کرسکتا ہے ، کہ بھوائے حدیث
علاء بی خیار امت بیں ، اور انہیاء کی ہم السلام کے بعد ان کی عزت خدا اور رسول خدا عیق کی نظر میں سب سے زیادہ ہے ان بی کی برکت سے
دنیا قائم ہے ، مگر شرط اول یہی ہے کہ وہ علاء باعمل ہوں ، مخلص ہوں ، قوم و ملت کے درد مند ہوں ، یعنی اپنی ذات سے زیادہ ان کو عام
مسلمانوں ، عام انسانوں ، اور تمام مسکینوں کی دینی و دنیوی منفعت عزیز ہو۔

بات بچھ لمبی ہوگئی اور غالبًا اس کی تلخی بھی بعض حضرات کومسوں ہوگی ، گرخفیق کا معیار جوروز بروزگرتا جارہاہے اس کوکس طرح برداشت کیا جائے اور کیونگرمحسوں کرایا جائے؟ جھےاپنی کم علمی اور تقصیر بیانی کا اعتراف ہے جھے سے بھی جو تلطی یافر وگذاشت ہوگی ، اہل علم اس برمتنبہ کریں گے ، آئندہ جلدوں میں اس کی تلافی کی جائے گی۔ان شااللہ تعالیٰ۔

## ترجمة الباب سے آیات و آثار کی مطابقت

صاحب ایصناح دامت فیضیم نے جوید دمی کیا کہ ترجمۃ الباب اور آیات و الریس انطباق جب ہی ہوسکتا ہے کہ امام بخاری کا مقصد علم بے علی کی فضیلت وشرف ہی بیان کرنا سمجھا جائے۔ ورنہ دوسرے شار صین کے مختار پر ان دونوں کا انطباق نہیں ہوتا بید عولی نہایت بے وزن اور کمز ورہے کیونک آیات و آٹار کا انطباق تواس صورت میں بھی ہوجا تا ہے کہ ترجمۃ الباب کوسرے ہی ہے بیان شرف علم ہی ہے بے تعلق رکھا جائے جیسا کہ دھٹرت شاہ صاحب کی دائے ہے ہواس صورت میں کہ تقدم ہے کوئی شرف بھی سمجھا جائے ، بدرجہ اولی انظب ق سمجے ہوگا۔ واللہ علم۔ حیسا کہ دھٹرت شاہ صاحب کی دائے ہے ، تواس صورت میں کہ تقدم ہے کوئی شرف بھی سمجھا جائے ، بدرجہ اولی انظب ق سمجے ہوگا۔ واللہ علم۔ امام بخاری نے اس باب میں صرف ترجمۃ الباب پر اکتفا کیا اور کوئی صدیث موصول ذکر نہیں کی اس کی کیا وجہ ہے؟ حافظ نے کہا کہ امام نے بیاض چھوڑی ہوگی۔ تاکہ کی کی صدیث ان کی شرط پر لیے تو لکھ دیں اور پھر نہ لکھ سکے یا عمد الرادہ ہی صدیث لانے کا نہیں کیا ، اس لئے کہ دوسری آیات و آٹار کا فی صدیث ان کی شرط پر لیے تو لکھ دیں اور پھر نہ لکھ سکے یا عمد الرادہ ہی صدیث لانے کا نہیں کیا ، اس لئے کہ دوسری آیات و آٹار کا فی صحیف ان کی شرط پر لیے تو لکھ دیں اور پھر نہ لکھ سکے یا عمد الرادہ ہی صدیث لانے کا نہیں کیا ، اس لئے کہ دوسری آیات و آٹار کا فی صحیف ان کی شرط پر طور کی تو کہ دوسری آیات و آٹار کا فی صحیف ان کی سے میں اس کی کیا وجہ ہے۔

حضرت گنگوئی نے دومری شق پسندفر مائی ،علامہ کر مانی نے لکھا۔ اگر کہا جائے تو بیاتو نسب ترجمہ ہوا حدیث الباب کہال ہے جس کا بیہ ترجمہ ہے؟ جواب بیہ ہے کہ اراوہ کیا ہوگا، گر حدیث نہ لی ، گریہ بتلایا کہ کوئی حدیث ترجمہ کے مطابق امام کی شرط پر ثابت نہیں ہو تکی یا نہ کورہ ترجمہ آیات وآثار براکتفا کیا۔

## آخری گذارش

امام بخاری تمام امت میں سے اس بارے میں منفرد ہیں کہ انہوں نے اٹھال کو اجزاء ایمان ٹابت کرنے کی انہنائی سعی کی ہے جتی کہ وہ اپنے اثبات مدعا کے لئے حداعتدال ہے بھی آ کے بڑھ گئے خرض ساری کتاب الایمان میں وہ ایک ایک عمل کو ایمان کی حقیقت وہا ہیت میں وافل بتلا کر کتاب العلم شروع کررہے ہیں، اب یہاں ان کے باب المعلم قبل القول و العمل کے الفاظ سے یہ بھے لیما کہ اٹھال کی کوئی اہمیت ان کے یہاں باقی نہیں رہی اور گوا بیمان کا شرف تو ان کے زدیک ایک مومن کو بغیر شمل کے انہیں سکتا ، مرعلم کا شرف اس کے بغیر

بھی ، م کوحاصل ہوجائے گا ، یہ بجیب می بات ہے۔

سی کی طرف کوئی بات منسوب کرنے سے قبل اس کے دوسر برجی نات ونظریات کوبھی دیکھنا پڑتا ہے اور جہاں جو بات عقل و قیاس کی روشن میں چیک سکتی ہو، و بیں چیکائی جا سکتی ہے، جوامام بخاری ایک معمول درجہ کے جائل جث کو بے ممل دیکھنا پسندنہیں کرتے، وہ کیے گوارا کر سکتے ہیں کہ امت کی چوٹی کے افر او یعنی ملی وکرام وارثین ابنیا علیہم السلام کو باوجود بے ملی کے فضل وشرف کا تمغه عطا کریں، ایس حیال است و محال

پھر العلم قبل العلم کے الفاظ ہلارہ ہیں کہ اس ہی رکی ایمان کی طرح علم ہے بھی ممل کو جدا کرنائیس چاہتے صرف آگے پیچے کررہے ہیں ، خواہ ان کا باہم تقدم و تا خرذ اتی ہوی ز ، نی ، شرفی ہوی رتبی ، یا بقول حضرت شاہ صاحب کے بطور مقدمہ عقلیہ بی علم و ممل کا تعلق ثابت کرنا ہو، غرض پچے بھی ہو مگر علم بغیر ممل کے وجود اور پھر اس کے شرف وضل یا ذی من قب و کمال ہونے کی صورت یہاں کو ن سے قونون و قاعدہ ہے نکل آئی ؟ اور ا، م بخاری کے ذمہ لگا دی گئی اور وہ بھی ایسے جزم ویقین کے الفاظ کے ساتھ کہ '' (امام بخاری نے ان ارشادات کی نقل ہے یہ بات ثابت کردی کہ عم خود ایک ذی مناقب ہے اور یہ خیال درست نہیں کہ علم کے ساتھ اگر مل جع نہ ہوتو اس کی کوئی قیست نہیں ، بکہ علم خود ایک فی سے ناور ایک ذی فضیت چیزے )'' بینوا تو جروا

ا م بخاری نے ملم بگل کی فضیت کا دعوی کب کیااورکس طرح از بت کردیا؟ ان هم الا یطنون پھر بالفرض اگرامام بخاری نے یہ دعوی کی بھی تھا ،اور ثبوت میں آیت و آثار مذکورہ باا بیش کردیئے تھے تو کیا ہارے لیے بھی اس امرکی وجہ جوازئل گئی کہ برآیت حدیث ،واثر ہے مم بے کمل کی بی فضیات نکا سے چلے ہو کی اور یہ بھی نددیکھیں کدان آیات و آٹار کی تفسیر و شرح ہمارے اکا بروسلف نے کس طرح کی متحی ،جن کی طرف ہم اشرات کر چکے بیں ولید کس هذا آخر الکلام، سبحانک اللهم و بحمدک الشهد ان لا الله الا انت استخفوک و اتوب البه

# بَآبُ مَاكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيَهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُهُمُ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمَ كَى لا يَنْفِرُوُا

( تخضرت تنبيثة ووفد وقعيم ك عامد من سَربَرام منى الدعنهم كاحوال وحوائج كرده يبت فرمات تنصقا كدان كيشوق علم ونشاط ميل كى ندمو ) ( 14 ) حدد ثب المسحد مُدل لل يُوسُف قال اما شُفيانُ عن الاعمش عن ابنى وَ آئلٍ عن ابْنِ مسْعُوْدٍ قَال كان المَدِيَّ صلَى اللهُ عليُه وسدَم يتحوّلُها بالموْعطة في الايّام تَحرَ اهْته السَّامَة عليُها.

, ٣٩) حدث ما مُحمَدُ مِن مشَارِ قال ثما يحيى بنُ سعيْدٍ قال ثما شُعْبةُ قَالَ حدَثني أَبُو اليتَّاحِ عنُ انْسِ عَنِ النّبي صدّى الله عليه وسلّم قال يسرُّوا ولا تعسّرُوا ولا تُسُوُّوا

تر جمہ ( ۱۸ ) حضرت ابن مسعود ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمی تصبحت فرمانے میں دنوں کا کاظفر ماتے تھے تا کہ ہم روزانہ مسلس تعلیم ہے َصبرانہ جا میں۔ پیسلس تعلیم ہے َصبرانہ جا میں۔

ترجمه (19) احترت اس بدر راوی بین که بی مین بیان ارش فر مایا آسانی کروشگی مت کروخوش خبری دونفرت دیائے کی بات مت کرو۔

تشری اسلام وین فطرت ہے، وہ بمیشہ بمیشہ کے لیے اور ہرانسان کے لیے آیا ہے اس لیے بیدین اپنائدرا سے اصول رکھتا ہے جوانسانی فطرت پر برنیس ہوسکتے قر آن وحدیث بین تہدید و تغیید سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا بیان ہے اس لیے خاص طور پر رسول اللہ علیہ فطرت پر برنیس ہوسکتے قر آن وحدیث بین تہدید و تغیید سے نیا محر رفر مادیا کہ دین کے کسی مسئلہ میں وہ پہلونہ اختیار کر وجس سے اوگ کسی تنگی میں مبتلا ہوجا کیں یا انہیں اس طرح پندو تھیجت نہ کر وجس سے انہیں خدا کی مففرت ورحمت کی امید کی بجائے دین کی باتوں سے نفرت پیدا ہوجائے مقصد بیہ ہے کہ دین وعلم دین کی سب چیز وں سے زیادہ ضرورت واجمت فضیلت و شرف اور مطلوب دارین ہونے کے باوجود نبی کریم علیہ محالہ کرام کے تمام اوقات وایام کو تعلیم دین میں مشغول نہیں فرماتے سے بلکہ ان کی ضرور بات دنیوی وجوائے طبعیہ کی رعایت فرماتے ، اور ان کے نشاط و ملاں کا بھی خیال فرماتے دین میں مشغول نہیں فرماتے سے بلکہ ان کی ضرور بات دنیوی وجوائے طبعیہ کی رعایت فرماتے ، اور ان کے نشاط و ملاں کا بھی خیال فرماتے میں ماتھودین وعلم دین علم دین عاصل کریں اور اس سے کسی وقت اکرت نے ایم و نشاط کو تلاش کرتے تھے، تا کہ وہ پوری رغبت وشوق کے ساتھودین وعلم دین حاصل کریں اور اس سے کسی وقت اکرنہ جا کیں۔

پھر یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ دین کی ہا تیں پہنچانے میں خوش خبری اور بشارتیں سننے کا پہلو زیادہ مقدم ونمایاں رہے،حسب ضرورت خدا کے عذاب وعمّاب ہے بھی آگاہ کیا جائے اورا یک ہاتوں ہے تو نہایت احتر از واجتناب کیا جائے ، جن ہے کسی دی معاملہ میں ہمت وحوصلہ پست ہویا دین کی کسی ہات ہے نفرت پیدا ہو، بیسب ہدایات تعلیم ، تذکیر دہلنے دین کے سئے نہیت اہمیت رکھتی ہیں۔

دوسری مدیث کابیمقصد نہیں کے صرف بٹارٹی بی سنائی ہوئیں، اندار تخویف کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے بلکہ بقول حضرت شہ مصاحب در میانی راہ اختیار کی جائے اور عام حالات میں چونکہ زیادہ فائدہ تبشیر بی ہے ہوتا ہے اس لئے اس پہلوکو نمایوں کیا اور ان لوگوں کو بھی روکنا ہے جو جمیشہ وعیدیں بی سنانے کے عادی بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں تبشیر وانداز ساتھ ساتھ بھی ہیں اور الگ الگ بھی، اب معلم و بلغ مرشد و بادی کود کھنا، بجھنا چاہیے کہ س کے لئے یاکس وقت کونسا طریقہ زیرہ ہوگا، یوں عام ہدایات عام حالات کے لئے یہ معلم و بلغ مرشد و بادی کود کھنا، بجھنا چاہیے کہ کس کے لئے یاکس وقت کونسا طریقہ زیرہ و مافع ہوگا، یوں عام ہدایات عام حالات کے لئے یہ کہ بشارت کا پہلومقدم کیا جائے حتی الامکان دین احکام کی ممکنہ و جائزہ سہولتیں، رعایتیں بتلا دی جائیں تاکہ لوگ دشواری و تنگی میں نہ پڑیں، اس کا مطلب پنہیں کہ دینی احکام میں کوئی کتر بیونت کی جائے، بغیرعذر شرع تھیل احکام کی شرع ہے پہنوتی اختیار کی جائے، ان سے بیٹے کے لئے حیدے بہائے تراشے جائیں۔ والٹھ علم۔

افا دات انور: حدیث نمبر۲۹ میں محدین بشاری روایت حضرت یجی بن سعیدانقطان ہے ہے،اس مناسبت سے حضرت شاہ صاحب ؓ نے یجی القطان ؓ کے علمی مناقب و کمالات کا تذکرہ فرمایا اور دوسرے اکا براور محدثین کا بھی ذکر خیرکیا۔

آپ نے فرمایا کہ یمی قطان (جوامام بخاری کے شیوخ کبار میں ہے) فن جرح وتعدیل کے نہ صرف امام وحاذق بلکہ فن رجال کے
سب سے پہلے مصنف بھی ہیں اور حافظ ذہبی نے لکھا کہ اور ماعظم کے فدہب پرفتوی دید کرتے تھے، ان کے تلمیذ حدیث امام یکی بن معین بھی
فن رجال کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ بھی حنی تھے، ان کا بیان ہے کہ شخ قطان سے اور ماعظم کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ وہ ثقتہ
تھے اور ہم نے ان سے بہتر رائے والانہیں دیکھا۔

خودا م بیخی بن معین فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے کسی سے نہیں سنا کہ ا ، م اعظمؒ پر کسی قتم کی جرح کرتا ہوا اس کو ذکر کر کے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا ہے کہ ابن معین کے زمانہ تک ا ، م صاحب پر کوئی جرح نہیں کرتا تھ (ا ، م یکی بن معین کی وفات ، سامیر ھیں ہوئی ہے اورائے مفصل حالات مقدمہ انوار اب ری س ۲۳۳ جامیں ہیں ) اس کے بعدامام احمد کے زمانے میں جب'' خلق قرآن'' کے مسئلہ پراختلہ ف ہوا تو کئی قتم کے خیالات پھیل گئے ، ورنداس سے قبل سلف میں سے بہت سے کہارمحد ثبن امام صاحب ہی کے فد جب پرفتوی دیتے تھے۔

پھر فرمایا کہ ابن معین بہت بڑے مخص تھے ،فن جرح وتعدیل کے جلیل القدرامام تھے ،گرمیرے نز دیک ان سے امام ہمام محمد بن ادر لیں شافعی پرنفقد وجرح کرنے میں غلطی ہوئی ہے ، ندان کے لئے موز وں تھا۔ کدا لیے بڑے جلیل القدرا، م کے بارے میں تیز نسانی کریں اوراس لئے شایدان کومتعصب خفی کہا گیا ہے۔

تذکرہ الحفاظ ۲۹۸ ج امیں ہے کہ ابن مدین نے فرمایا کہ میں نے رجال کا عالم ان سے بڑا نہیں دیکھ، بندار نے کہا کہ وہ اسپے زمانے کے سب لوگوں کے امام تھے، امام احمد نے فرمایا کہ ان سے کم خطا کر نیوال میں نے نہیں دیکھ، جلی نے کہا کہ فقی الحدیث تھے، صرف ثقدراو ہوں سے حدیث روایت کرتے تھے، بحوالہ تاریخ خطیب لکھ گیا ہے کہ خودا، م قطان نے فرمایا کہ میں نے حدیث وفقہ میں امام اعظم کا تلمذ حاصل کیا، اور امام صاحب کے چہرہ مبارک سے علم ونورکا مشاہدہ کرتا تھا۔

# بَابُ مَن جَعَلَ لِاهْلِ الْعِلْمِ اتِّيامًا مَّعُلُوْمَةُ

(اہل علم کے لئے تعلیم کے دن مقرر کرنا)

(44) حَدَّقَنَا عُثَمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ عَنُ آبِى وَ آئِلِ قَالَ كَانَ عَبُدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي حَدِّيْرٍ عَنْ أَبِى اللَّهِ يَدَكِّرُ النَّاسَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَّا آبَاعَبُدِ الرَّحَمْنِ لَوَدِدُتُ آنَكَ ذَكَّرُ ثَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ آمَا إِنَّه يَمْنَعُنِى مِنْ ذَلِكَ فِي حَدِّيْ لَكَ خَوْلُكُمْ بِالْمَوْ عِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِي مَنْ اللَّهِ يَتَخَوُلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

تر جمہ: ابو واکل سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود طاہم ہر جمعرات کے دن لوگوں کو وعظ سنایا کرتے تھے ایک آ دی نے ان سے کہا اے عبدالرحمٰن میں چاہتا ہوں کہ آ ہے ہمیں ہرروز وعظ سنایا کریں ، انہوں نے فرمایا ویجھوا بھے اس امر سے کوئی چیز اگر مانع ہے تو یہ میں الیمی بات پہند نہیں کرتا ، جس سے تم ننگ ول ہوجاؤ اور میں وعظ میں تمہاری فرصت وفرحت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ علیہ ہوا کہ سے کہ جم کبیدہ خاطر نہ ہوجا کیں ، وعظ کے لئے ہمارے اوقات فرصت کے متلاثی رہتے تھے۔

تشری خصرت این مسعود دید کیمل سے ثابت ہوا کہ لوگول کو وعظ ونصیحت کرنے میں ، ان کے حوائج ومشاغل کا لحاظ رکھنا چاہیا وران کی مہولت کے لئے تعلیم کے اوقات اور دن مقرر کر دینے چاہئیں ہمہوفت ان کو تعلیم دین کے لئے مشغول کرنا خلاف حکمت ہے کیونکہ اس سے ان کے اکٹا کر بے تو جمی کرنے کا ڈرہے ، لہٰذانشاط وشوق کے ساتھ مقررہ دنوں میں تعلیم کا جاری رہنا زیادہ نافع ہے۔

ارشادات انور: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری کا مقصدا س ترجمۃ الباب سے یہ کہ اس سے بعین کر کے ادا کیا جائے جیسے کی ہوں گے، کیونکہ بدعت وہ ہے کہ جس کا جبوت شریعت سے نہ ہو، پھر بھی اس کو اس طرح التزام واہتمام سے تعیین کر کے ادا کیا جائے جیسے کی دی کام کو انجام دیے ہیں، اس لئے وہ رسوم بدعت کہ لاتی ہیں جو مصائب کے وقت انجام دی جا کیں کہ ان سے مقصودا جرد تو اب ہوتا ہے اور جو رسوم خوثی کی، شادی تکاح و غیرہ کے مواقع میں ادا کی جاتی ہیں، ان میں نیت اجرو تو اب کی نیس ہوتی، لہذا پہلی تم کی رسوم امور دین کے ساتھ مشتبدا در بلی جل ہونے کے سبب ممنوع ہوں گی ادرا کشروہ ہوتی بھی ہیں عبادات کی تم ہے۔ بخلاف رسوم شادی کے کہ وہ لہولعب سے مشاببہوتی ہیں، اس لئے وہ امور دین کے ساتھ مشابہیں ہوتی، ندان کو دیکھ کرکوئی شخص غیر دین کو دین سیجھنے کے مخالطہ میں جتما ہوگا۔

#### ردٌ بدعت اور مولا ناشهبید

پھر فرمایا کدرد بدعت میں حضرت مولانا شاہ محمد اساعیل صاحب شہیدگی کتب ''ایشاح الحق الصری ''بہت بہتر ہے اس میں بہت او نے درجے کے علمی مضامین ہیں، تقویۃ الایمان بھی اچھی ہے گراس میں شدت زیادہ ہے اوراس وجہ ہے اس نفع کم ہوا، بعض تعبیرات الی ہیں کہ اردو زبان کے محاورہ میں ان کو سمجھانا دشوار ہے، مثلاً ''امکان کذب'' کہ مقصد تو اس ہے امکان ذاتی کا اثبات ہے، جوا متناع بالغیر کے ساتھ بھی جمع ہوجاتا ہے گراردو محاورہ میں جب کہیں گے کہ فلال شخص جھوٹ بول سکتا ہے تو وہاں امکان ذاتی مراد نہیں ہوتا، بلکہ امکان وقو عی مراد ہوا کرتا ہے اوراردو محاورہ کے اس امکان وقوعی کوئی تعالیٰ کے لئے کوئی بھی ثابت نہیں کرسکتا، اس لئے عوام اور بعض علاء کو محمد مقالط میں بڑنے اور بحثیں کرنے کا موقع مل مجا۔

حضرت شاہ صاحب کا مقصد رہے کہ جو کتابیں عوام کی رہنمائی کے لئے تکھی جائیں ، ان کی تعبیرات میں احتیاط اور محاورات میں

سہولت وسادگی خوظ ہونی چاہیے۔ تا کہ بے دجہ مغالقوں اور مباحثوں کے دروازے ندکھنل جائیں۔ واملۃ علم و علمہ اتب و احکم حضرت شاہ صاحبؓ نے بیمجی فرمایا کہ ان دونوں کتابوں میں جومضامین ہیں وہ علامہ شاطبی کی کتاب الاعتصام میں بھی موجود ہیں

# بَابُ مَنْ ثِيْرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا ثَيْفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ

(حق تعالی جس کسی کے ساتھ خیرو بھلائی کا ارادہ فر ماتے ہیں اس کودین کی سمجھ عطا فر مادیتے ہیں )

(١) حَدَّقَنَا سَعِيدُ بِنُ عُفِيْرٍ قَالَ ثَنَا ابُنُ وَهُبٍ عَنَ يُؤنُسَ عَنُ اِبْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ حُمِيدُ بُنُ عَبْدِالرَّحُمنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيْبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ يُّرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهِهُ فِي الدِّيْنِ وَ إِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَّا لِلَّهِ يُعَطِي وَلَنُ تَزَالَ هِذِهِ الْاُمَّةُ قَآئِمَةً عَلَى اللهِ لَا يَصُرُّ هُمْ مَنُ خَالَفَهُمُ حَتَّى يَا بِيَ امْرُ اللّهِ.

ترجمہ: حمید بن عبد الرحمٰن نے کہا کہ حضرت معاویہ عظیمت خطبے کے دوران فرمایا کہ میں نے رسول اللہ عظیمتے کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس محتمد تحصر کے ساتھ اللہ تعلیم کے کہا کہ حضرت معاویہ علی کا ادادہ رکھتے ہیں اے دین کی مجھ عنایت فرمادیتے ہیں اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے اور یہامت ہمیشہ اللہ کے محمل کی جو محض ان کی مخالفت کرے گا نقصان ہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ انقد تعالی کا تکم (قیامت) آجائے۔ تشریح کی حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ فقہ بنم ، فکر علم ، معرفت و تصدیق سب قریب المعنی الفاظ ہیں ان میں تر ادف نہیں ہے کہونکہ ہر ایک کے معنی الگ الگ ہیں ، فقہ ہے کہ متعلم کی غرض سے طور سے مجھی جائے فہم سمجھ نا فکر سوچنا ، علم جاننا ، معرفت پہچان ، تصدیق یقین و باور کرنا یا کی بات کو یوری طرح مان لین غرض ان ہیں بار یک فروق ہیں جن کوال علم و نفت جائے ہیں۔

تفقہ کی اہمیت: حدیث میں دین کے علم وفقہ کوزیادہ اہمیت وفضیلت عطا کی گئے ہے اور اس کو کویا خیر عظیم فرہ یا گیا ہے کیونکہ حق تعالی ک طرف خیر حاصل ہونے کے اور بھی بہت سے ذرائع ہیں ہیں بہال خیرا میں تنوین کونظیم کے لئے سمجھنازیادہ بہتر ہے، لیکن اس کا میہ مطلب سمجھنا ہے کونگ اول تو سینکڑ وں امور خیر ہیں اور ان میں سے جس کو جتنے بھی امور خیر کی تو نیق طے وہ بھی اسی طرح کہ سکتا ہے کہ حق تعالی نے میر سے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ، مثلاً حج ، ادائیگی زکو ق ، نماز ، جہاد ، تبلیغ وغیرہ جس کی بھی تو نیق طے وہ سب ہی خدا کے ارادہ ومشیعت کے تحت ہیں لیکن وہوں کے ساتھ سے بات کہنا اس لئے پہند بدہ نہیں ہوسکتا کہ ہم مل خیر کا خیر ہونا بھی اطلاس نیت پر موقوف ہے۔ اور جب ہی وہ درجہ قبول کو پہنچ سکت ہے ، غرض قبول و عدم قبول کا فیصلہ چونکہ بم نہیں کہ والے خیر کا حق بھی ہمیں ہوسکتا۔

عطا تقسیم: عدیث میں دوسری بات بیار شادفر ، گی گرتی تعالی سوم شریعت عطافر ماتے ہیں اور میں ان کوتسیم کرتا ہوں ظاہر ہے کہ سیدالا نہیا علیہ ما اسلام تمام علوم و کمالات کے جامع تھے اور آپ علی تھے ہی کی دساطت ہے تمام امور خیر اور عوم کمالات کی تقسیم عمل میں آئی ، پھر تیسرے جملے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جوعوم نبوت میں تم کو دے کر جاؤں گا وہ اس امت میں قیام قیامت تک باقی رہیں گے جس کی صورت یہ ہوگی کہ ایک جماعت حقہ ہمیشہ باتی رہے گی جوجن کی آ واز بلند کرے گی ،اس کا یکی شیوہ ہوگا اور ان کواس راہ جن سے رو نے یا ہنانے کی کوئی ہوی ہے ہوئی کو الفت بھی کا میاب نہیں ہوگی ، یعنی جب تک مسلمان دنیا میں باتی رہیں گے۔ یہ جماعت بھی ہاتی رہے گی جوجن وصد افت کاعم بلندر کھے گی اور یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت جب بی قائم ہوگی کے دنیا کے کسی گوشہ میں کوئی ایک فرد بھی مومن باتی نہ درہے گا۔

## جماعت حقہ کون سی ہے؟

حدیث میں صرف بیارشاد ہے کہ ایک جماعت دین پر قائم رہے گی اور وہ بھی ایک پختگی کے ساتھ کہ اس کوراہ حق ہے کوئی طافت نہ ہٹا سکے گی ،اس لئے مینبیں کہا جاسکتا کہ کس ز ، نہ میں کون کون لوگ اس کے مصداق ہیں ،البتہ جو وصف ان کا بیان ہوا ہے اس سے ان کو پہچانا جاسکے گا ،امام احمد نے فرمایا کہ وہ گروہ اہل سنت والجماعت کا ہے وہی مراد ہو سکتے ہیں۔ ( قاضی عیاض الخ)

قاضی عیاض نے امام احمد سے ای طرح نقل کیا ،امام نو وی نے فر مایا کیمکن ہے اس طاکفہ سے مختلف انواع واقسام موشین میں سے متفرق لوگ ہوں گے ،مثلاً مجاہدین فقیہ ،محدثین ، زیاد وغیرہ۔

امام بخاری کی مراداس سے اہل علم ہیں ، حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا کہ حدیث میں مجاہدین کی تصریح وار دہوئی ہے ،اس لئے امام احمد کی رائے ذکور پر ججھے جیرت تھی ، پھرتاریخی مواد پر نظر کرنے سے بیہ بات سمجھ میں آئی کہ مجاہدین اور اہل سنت والجماعت دونوں کے مفہوم تو الگ الگ ہیں ،گرخار جی مصداق کے لحاظ سے دونوں ایک ہی ہیں ،کیونکہ جہاد کا فریضہ ہمیشہ اہل سنت والجماعت نے ادا کیا ہے ، دوسر ب فرقوں کو جہاد کی توفیق نیس ہوئی اورخصوصیت سے فرقد روافض ہے تو اکثر اسلامی سطنوں کو ظیم نقص نات پہنچے ہیں۔

#### جماعت حقهاورغلبهدين

حضرت شاہ صاحب ؒ نے یہ بھی فرمایا کہ' لا تزال' سے مرادیہ ہے کہ کوئی ز، ندائے وجود سے خالی ندرہے گا۔ یہ مقصود نہیں کہ وہ ہر زماند میں یہ کثرت ہوں گے، یا یہ کہ وہ دوسروں پرغالب رہیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آ وری کے وقت جودین کوغلبہ حاصل ہوگا وہ بھی ساری دنیا کے لحاظ سے نہیں ہوگا، بلکہ ان کے ظہور کے مقام اور اردگرد کے ممالک ہیں ہوگا، ان ممالک کے علاوہ کے ذکر سے حدیث خاموش ہے، اس لئے اس کا مدلول ومراد نہیں قراردے سکتے۔

افا دات علمید: حافظ عنی نے لکھ (۱) انسا الما قاسم سے حصر مفہوم ہور ہاہے کہ حضور علی صرف قاسم تھے اور اوصاف ان بیل نہیں تھے جو کسی طرح درست نہیں ہوسکتا، جواب یہ ہے کہ حصر بلحاظ اعتقاد س مع کی ہے، جو حضور ہی کو معطی ہمی سیجھتے تھے اس کا از الدفر ، یا گیا کہ معطی تو حق تعالیٰ ہیں، میں تو صرف قاسم ہول ، لہذا حصر وصف اعطاء کے اعتبار سے ہے، دوسرے اوصاف کے لحاظ سے نہیں ہے۔

(۲) علامہ توربشتی نے تقسیم وقی وعلوم نبوت کی قرار دی ، کہ آپ نے تم معابہ کو برابر کے درجہ میں بے تخصیص و بخل وغیرہ تبیغ فرما دی۔ بیام آخر ہے کہ تفاوت فہم واستعداد کے سبب کسی نے کم فائدہ اٹھایا ، کسی نے زیادہ اور بیضدا کی دین اور عطاکے تحت ہے ، جس کو بھی جس لائق اس نے بنادیا ، اس لئے بعض صحابہ صرف حدیث کے ظاہری مفہوم کو بچھتے تھے اور بعض اس سے دقیق مسائل کا استنباط بھی فرم لیتے تھے۔ (و ذلک فضل الله یؤتیه من ہشاء)

(۳) شیخ قطب الدین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ قسمت سے مراد تقییم اموال ومتاع دنیا ہے کہ حضور علیہ کے کوئی چیزا پنے واسطے نہیں رکھتے تھے، سب پچھ دوسروں پر تقییم فرما دیتے تھے، خودار شاد فرمایا'' تمہارے ، ال غنیمت میں سے میرا صرف خمس ہے اور وہ بھی تمہاری ہی طرف لوٹ جاتا ہے' اور انعا انا قاسم اس لئے فرمایا کہ مصالح شرعیہ کے حت کسی کوزیادہ بھی دیتا پڑتا تھا تو اس کی وجہ ہے کسی کو تا گواری نہ ہوفر مایا کہ مال خدا کا ہے بندے بھی اس کے جیں، میں تو صرف تھم خدا وندی کے تحت تقیم کرنیوالا ہوں۔

#### ( ۴ ) داودی نے کہاانماانا قاسم کا مطلب بیہ کے حضور علیہ جو کچھ عطافر ماتے ہیں دہ وحی اللی کے تحت ہوتا ہے۔

(عمدة القارى ص ١١/٣٣٤)

اشكال وجواب: حضرت شاه صاحب نے فرما يا كہ جھے اس حديث ميں بيا شكال ہوا كدا گر بنظر معنوى وهيقى ديكھا جائے تو ندحضورا كرم عليہ معلى حقيقى ہيں نہ قاسم حقيقى ، بيسب كھ خدا كے كام ہيں ، وہيں سے اعطاء ہاور وہيں سے قسمت بھى اورا گر بنظر صورى و ظاہرى ويكھ جائے تو آپ معلى بھى ہتے اور قاسم بھى ، پر تقسيم كيوں فرمائى كہ ہيں قاسم ہوں ، حق تعالى معلى ہيں ، پر جواب بيہ ہوسى آيا كہ آپ عليہ فيا و دونوں جملوں ميں ظاہرى كى رعايت فرمائى ہے ، كيونكہ حديث ميں اہل عرف كى رعايت ہوتى ہا وروه عطاقت وغيره ميں فاعل حقيقى كالحاظ ميس ركھتے بلكه ان كولوكوں ہى كى طرف بيب اور تي كي طرف بوجدا دب واحترام واجلال نہيں ركھتے بلكه ان كولوكوں ہى كى طرف نبست كيا كرتے ہيں كيكن يہاں حضور عليہ نے اعطاء كى نسبت اپنی طرف بوجدا دب واحترام واجلال ذات خدا وندى نہيں كى ، كيونكہ معلى كا درجہ بہت او نبى ، مستقل اور بڑا ہوا كرتا ہے۔

غرض آپ علی اشارہ مقصور نہیں ادب کی رعابت فر ، کی ہے، مسئلہ تو حید افعال کی طرف اشارہ مقصور نہیں ہے، پھر میں نے حافظ ابن تیمیہ کی رائے پڑھی کہ انبیاء علیہ السلام کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے ، ندا پی دنیوی زندگی میں اور ند بعد وفات ، اور انہوں نے حدیث الباب سے استدلال کیا ہے اور لکھا کہ آپ صرف قاسم نتھ مالک نہیں تھے، اس تو جیہ سے حدیث میں کسی تاویل کی بھی ضرورت نہیں رہتی ۔ واللّٰہ علم ۔

انماانا قاسم حضور کی خاص شان ہے اسکوبطور مونوگرام استعمال کرناغیر موزوں ہے

اوپر کی تفصیلات سے معلوم ہوا کہ حدیث الباب میں نبی کریم علی کے ایک مخصوص شان بیان کی گئے ہے اس لئے اس کوبطور مونوگرام استعال کرنا مناسب نبیں اور جمیں نبیں معلوم کہ دارالعلوم دیو بندا سے علمی فرہبی اور معیاری مرکز کے دفتری خطوط میں اس کو چھپوا کر استعال کرنا مناسب نبیں اور جمیں نبیں معلوم کہ دارالعلوم دیو بندا سے علم دین سے اس سلسلہ میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اس کا مقصد" قاسمیت" کی جیما ہے کہ عظم کرنا ہے تا کہ خاندان قاسمی کوکسی وقت دارالعلوم کے مادی منافع سے محروم نہ کیا جاسکے۔

# سوانح قاسمي كى غيرمختاط عبارات

پھرانہوں نے سوانح قائمی جلداول و دوم کے وہ مقامات دکھ نے جن میں پھرغیرمخاط با تیں بھی درج ہو گئیں ہیں مثلاص ۱/۵ میں نا نو تذکی وجہ تشمیہ کے تحت کسی تشم کی دعوت کا نیا نیو نہ یا جدید پیغام تقشیم ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اور ص ۱/۳۷ میں حضرت نا نوتو ک کی زندگی کے عملی پہلوکو حضرت عیسی تھی زندگی ہے تشبیہ بھر ۲/۸۴ میں تا نوند کی مشابہت مدینۃ النبی (زاد ہاالقد شرفا) ہے، حضرت نا نوتو ک کی آخری دس سالہ زندگی کو حضورا کرم تقلیلے کی مدنی زندگی کے دس سال سے تشبیہ اوران کے ایک خاص قبلی حال اوراس کے قتل کو قتل وی سے تشبیہ،

نورنبوت کے زیرسایہ تربیت فاص پانے والے خلفائے اربعہ میں سے حضرت نانوتو کی کوصدیق اکبر رہیں ہے، حضرت مولا نامحم یعقوب صاحب کو فاروق اعظم سے، حضرت مولا نار نیع الدین صاحب کو حضرت عثان مظاہ سے اور حضرت حاجی محمد عابد صاحب کو حضرت علی مظاہ سے مشابہ بتلانا، پھرتکو بی طور پر تکس وظل کی بحث وغیرہ۔

ہمارے نزدیک اس قتم کی چیزیں لکھنا، اگر چیکی غلط مقصد کے لئے نہ ہو پھر بھی خلاف احتیاط ضروری ہے، کیونکدان باتول سے

برے اثرات لئے جاسکتے ہیں،ہم دوسروں کے غیرمخاط اقوال پرگرفت کرتے ہیں اورخوداس بھاری میں مبتلا ہیں،اتسا مرون الناس بالمبر و نسنسون انسفسسکسم کا مصداق ہمارے لئے موزوں نہیں،حقیقت بیہ کے دارالعلوم کے قیام کا اصل مقصد دین حق کی حمایت اورعلم سیح کی روشنی پھیلانا ہے، دارالعلوم کے ذمہ دار حضرات کی طرف سے کوئی ایس بات جس سے لوگوں کو کسی شم کی غلط نہی ہومناسب نہیں۔

تاسيس دارالعلوم اوربإنيان كاذكرخير

حضرت نانوتوی کون بانی دارالعلوم ' لکھنے ہے بھی ایک قتم کی غلط بھی پیدا ہوتی ہے اور بہت ہے لوگ اس پر تاریخی لحاظ ہے بھی اعتراض کرتے ہیں،خود مولا نا گیلائی مولف سوانح قائمی نے ص ۲/۲۳۸ میں لکھا۔ تچی بات یہی ہے، یہی واقعہ ہے اوراس کو واقعہ ہونا بھی چاہیے کہ' جامعہ قاسمیہ' یا دیو بند کے' دارالعلوم' کی جب بنیا دیڑی تھی تو سیدنا الا مام الکبیر (حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحبؓ) اس وقت دیو بند میں موجود نہ تھے،اسی لئے قیام دارالعلوم کی ابتدائی واستان میرے دائر ہ بحث سے یو چھے تو خارج ہے''

**ضروری وضاحت: اس** کی وضاحت بیہے کرم ۱۳۸۳ هیں جب مدرسه عالیه دیو بند کی ابتداء ہو کی تو حضرت نا نوتویؒ اور حضرت مولانا محمہ یعقوب *"میر ٹھ*ی تیام پذیریتھے اور بیر تجویز کہ دیو بند میں ایک مدرسہ قائم کیا جائے حضرت مولانا فضل الرحمٰن صاحب، حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب اور حضرت حاجی محمہ عابد صاحب کی تھی ،جس کے مطابق مدرسہ دیو بند کی بنیر دڈ ال دی گئی تھی

( سوائح فانحي مرتبه حضرت مولانا محمد يعقوب صاحب مل ٣٩)

ماہ شعبان ۱۲۸۳ میں سب سے پہلا سالانہ امتحان حضرت نا نوتو ی و گیر حضرات نے لیا تھا، حضرت حاجی صاحب موصوف نے ابتدائی چندہ فراہم کیا تھا، پھر حضرت نا نوتو ی کوخط لکھا کہ دیو بند کے مدرسہ میں پڑھانے کے لئے آپ تشریف لائے!

حضرت مولانا قدس سرۂ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ'' میں بہت خوش ہوا، خدا بہتر کر ہے، مولوی ملامحمود صاحب کو پندرہ روپے ماہوار مقرر کر کے بھیجتا ہوں، وہ پڑھا کیں گے اور میں مدرسہ نہ کور کے تی میں ساعی رہوں گا، چنانچہ ھامحمود صاحب آئے اور مسجد چھت میں عربی پڑھانا شروع کیا

حضرت نا ٹوٹوی قدس سرہ کا قیام میرٹھ میں ۱۲۸۱ھ تک رہا (سوائے قاسی ۱/۵۳۴) اس کے بعد دہاں مطبع محبّب کی میرٹھ سے قطع تعلق کر کے آپ دبلی تشریف لے مسلے اور وہاں مطبع مصطفا کی میں کام کرنے لگے۔اس کے بعد معلوم نہ ہوسکا کہ دہاں سے کب دیو بندتشریف لائے؟

حضرت نانوتوي اور دارالعلوم كابيت المال

آپ جب دیو بندتشریف لے آئے تو اوکل میں اہل شوری نے درخواست کی کہ آپ بھی اس مدرسہ کی مدری تبول فرمالیں اوراس کے وض کی قدر تخواہ، مگر آپ نے تبول نفر مایا اور بھی کی طوریا ڈھنگ سے ایک حبت کک کے مدرسہ دوادار نہ ہوئے اورا گر بھی ضرورت مدرسہ کے دوات وقلم سے کوئی اپنا خطاکھ لیتے تو فوراً ایک آ نمدرسہ کے نزانے میں واضل کر دیتے اور فرماتے کہ '' یہ بیت الممال کی دوات ہے، ہم کواس پرتصرف جائز نہیں ہے۔'' مزاج میں بہت حدث تھی اور موسم گرما میں مروم کان بہت مرغوب تھا لیکن ایک دن کے لئے یہ گوار نہیں فرمایا کہ مدرسہ کے تبد خاند میں آ رام فرما کیں، دارالحلوم کے اول مہتم حضرت مولا تاریخ الدین نے درخواست بھی کی تو فرمایا ''ہم کون جواس میں آ رام کریں وہ جق ہے طالب علموں کا'' (سوائح قائمی ۱۵۳۷) دارالحلوم کے اول مہتم حضرت مولا تاریخ الدین نے درخواست بھی کی تو فرمایا '' ہم کون جواس میں آ رام کریں وہ جق ہے طالب علموں کا'' (سوائح قائمی ۱۵۳۷) میں مدال ہے جو یو المعجامع

#### اكابرسےانتساب

ہمیں یظینا اپنے ان اکا برکی سنفی زندگی پر فخرونا زہاور ہراس فرد کا جوحضرت نا نوتو کی قدس سرۂ سے جسمانی یارو صافی علاقہ رکھتا ہے، فرض ہے کہ آپ کے ''اسوۂ حسنہ'' پر قائم ہونے کی پوری سعی کرے ورنہ'' پدرم سلطان بود'' سے پچھ حاصل نہیں!! حضرت نا نوتو کی کے حالات ہم نے مقدمہ ص ۲۱۸ ۲۱۸ میں لکھے ہیں)

دارالعلوم كاابتمام

عالبًا مہتم اول کی تخواہ کھے نہیں تھی ، لیکن اب زہ نہ بہت آ سے بڑھ گی ، اس سے ہمار ہے ہتم صاحب کی تخواہ چھ سورو ہے ہے ذاکد ہے ، جبکہ خدا کے فضل وکرم ہے وہ بہت بڑے دولت مند ہیں اور مدرسہ ہے تخواہ لینے کی ان کو کوئی ضرورت بظاہر نہیں ہے ، خیراس کو بھی نظرانداز کیجئے ، مگر وارالعلوم پر خاندانی یا وراثی قتم کا استحقاق قائم کرنے کے لئے تو کوئی بھی وجہ جواز ہمار ہے زدیک نہیں ہے رہا ہے کہ موجودہ وورا ہمتمام کی ترقیات کا سلسلہ زمین ہے آسان تک مد ہوا ہے ، مگر ہمیں تو علمی انحطاط کی روز افزونی ہی کا گلہ ہے اور زیادہ اس لئے بھی کہ اہتمام کی توجہ ہے ملی ترقی کی طرف ہے ہئی ہوئی ہیں ، مدینہ یو نیورٹی کے لئے ہندو پاک کے ہیں ، جن کو وہاں کی سعودی حکومت تین تین سور بال ما ہوار بطور تعیبی وظیفہ کے دے رہی ہے خاہر ہے کہ ہر مدرسہ کے ہمتم کی بڑھنے اپنے اپنے اسپنا اس فرض و ذمہ داری کے تحت اچھی قابلیت کے ہونہ رفر زند بھیجے ہوں گے ، جہ رہے ممارس ہے کہ ہر مدرسہ کے ہمتم کے اپنے اپنے اسپنا اس فرض و ذمہ داری کے تحت اچھی قابلیت کے ہونہ رفر زند بھیجے ہوں گے ، جہ رہے ہما حب دام ضہم نے بھی اپنے اپنے اس نے اپنے احساس فرض و ذمہ داری کے تحت اچھی قابلیت کے ہونہ رفر زند بھیجے ہوں گے ، جہ رہے خامی ہونے کے لئے اپنے اور دارالعلوم کو جیس کہ بھا جاتا ہے ، سب سے او نجی تھی ہونگی و نیا کس کی دوراوں میں بتل کس کے کہ اور دارالعلوم میں ہے بہتر ین امتخاب کر کے بھیجا ہوگا ، اب بیتو مہتم صد حب بی اپنی سالانہ کارگز اریوں کی رودا دوں میں بتل کس گی کہ ان فضلاء دارالعلوم میں ہے بہتر ین امتخاب کر کے روز اور کیا۔

یہ بھی عرض کر دیا جائے کہ مواذنا محم منظور صاحب نعمانی نے اس سال جج سے واپس ہوکر ایک اخباری بیان میں بتلایا کہ مدینہ یونیورٹی کی پوزیشن ہمارے دارالعلوم، ندوۃ العلم عجیسی ہا وراسا تذہ بھی زیادہ اجھے ابھی تک میسز نہیں ہوئے ہیں، اگر ایسے ادارے میں پہنچ کر ہمار سے دارالعلوم کے ملمی معیار، ترقی اورا ہتمام دار العلوم کے موجودہ دور کے فضلاء کوئی نمایاں کا میابی حاصل نہ کر سکے تو اس سے دارالعلوم کے علمی معیار، ترقی اورا ہتمام دار العلوم کے برے میں دنیا کیا رائے قائم کرے گی۔

چونکہ بخدری کی کہ بالعظم چل رہی ہے اس کے عمی سلسلہ کا ورخصوصیت سے موجودہ دور کے شیب وفراز عی الخص اپنی مادر علی کے حارب کا تذکرہ بغیر سابق ادادے کے بھی اوک قلم پر آجا تا ہے مکن ہے کہ اصلاح حاس کی بھی کوئی صورت ساسنے آجائے۔ و ما ذلک علی الله بعزیز فا کندہ: صحب بحت النفوس محدث محق الی جمرہ نے کن تزال ہذہ الامة قائمة علی امر الله پر لکھ کہ اس سے صوفیاء کرام کے اس قول کی طرف اشارہ نکاتا ہے کہ امرالتد عام ہے ، مگر مراد خاص ہے ، مقصد ہے ہے کہ برامتی خدا کے احکام پر قائم رہے گا ، تا آ تکہ اس کی موت خیر پر بی واقع ہوج ہو ہے گی اور اس کا ول خدا کے اجھے وعدول کے لئے انشراح حاصل کر لے گا اور بیامتی موت سے پہلے ہی موت کا انظار کرتے ہیں کہ اس کے بعد فور آبی وہ جن تعالیٰ کی خوشنودی اور اپنے احباب واعزہ کی ما قات سے بہرور ہوں گے ، اس لئے وہ موت سے ایسے خوش ہوتا ہے۔ (بحد الدوس میں اس لئے وہ موت سے ایسے خوش ہوتا ہے۔ (بحد الدوس میں 10)

## جعلی وصیت نامه

یہاں بیضروری بات کھی ہے کہ بہت کا فی مدت سے بیددیکھا جار ہا ہے کہ ایک ہینڈ بل '' وصیت نامہ'' کے عنوان سے مسلمانوں میں بڑی کھڑت سے شائع کیا جا تا ہے ، جس میں سیدا حمد مجاور حرم نبوی کی طرف سے! یک خواب کا ذکر ہوتا ہے کہ نبی کریم علیقے کی زیارت سے شرف ہوے کا اور حضور علیقے نے فرمایا کہ ایک ہفتے میں استان الکو کھر ما یہ کہ ایک ہوں سے تو برکریں وغیرہ ، پھر ہوئے اور حضور علیقے نے فرمایا کہ ایک ہفتے میں استان الکی نقلیس کر کے ، یا چھپوا کر مسلمانوں میں اشاعت کر سے اور اس کی نبیا ہے تر غیب ہوتی ہے اور اس کی نقلیس کر کے ، یا چھپوا کر مسلمانوں میں اشاعت کر رے اور اس کی نبیا ہے تر فیب ہوتی ہے اور اس کی نقلیس کر کے ، یا چھپوا کر مسلمانوں میں اشاعت کہ کے وصیت نامے یا خواب بالکل فرضی وجعلی میں ۔ نہ کو تی کہ سے اس نام کا خوض ہے جو بھیشہ اس قتم کے خواب و کھتا ہے ۔ علم ء کی دائے ہے کہ اس قتم کے ہینڈ بل عیسائی مشتری و غیرہ کی طرف میں اور وہ سے جھیس کہ جب لا کھوں مسلمان ہے ایمان مررہے ہیں تو ہو میں مام کا ، اس کے بعد ان کو دو مرے غدا ہے اختیار کر لینا کچھ دشوار نہ ہوگا ، خصوصاً جب کہ دو مرے غدا ہہب کے اختیار کرتے میں واسلام کس کام کا ، اس کے بعد ان کو دو مرے غدا ہہ باختیار کر لینا کچھ دشوار نہ ہوگا ، خصوصاً جب کہ دو مرے غدا ہہب کے اختیار کرتے میں و ثیوی منافع بھی بہت ذیا وہ حاصل ہوتے ہیں۔

واضح ہوکہ میری سے بیں جواس شم کی بات کے وہ جھوٹا ہے، امت محمد سے کہ وہ اپنے کسی کشف یاخواب کی بناہ پر بیاعلان کردے کہ استے مسلمان بے ایمان مرے ہیں جواس شم کی بات کے وہ جھوٹا ہے، امت محمد سیے ہر ہر فرد کے لئے خواہ وہ کیسا ہی فاس و فا جراور بدکار بھی ہو،
یہی توقع ہے کہ اس کا خاتمہ خدا کے فضل و کرم اور نبی کریم علی ہے کے صدقہ و طفیل میں ایمان ہی پر ہوگا اور کسی کے لئے بھی ما ہوں ہونے کا جواز منبیں ہے ہر موس کا ایمان خوف ورج کے درمیان ہونا چاہے، مشہور ہے کہ ججاج جیسا ظالم وسفاک بھی آخر وقت تک حق تعدالی کی رحمت سے ما ہوئی نبیس ہول، اور ما ہوئی تو کہ والدہ رونے لگیس کہ اس کا حشر خراب ہوگا تو کہا کہ میں خدا کی بے پایاں رحمت سے ما ہوئی نبیس ہول، اور مرفی کے بیان کہ والدہ رونے لگیس کہ اس کا حشر خراب ہوگا تو کہا کہ میں خدا کی بے پایاں رحمت سے ما ہوئی نبیس ہول والے، میری مرنے سے قبل حق تعدالی کی بارگاہ میں عرض و معروض کرتے ہوئے کہ: ۔ بارالی ! ساری دنیا کہ دری ہے کہ جانے کی بخشش ندگی جائے ، میری نظریں تیری رحمت پر گلی ہوئی ہیں تو مجھے صرف اپنی رحمت سے بخش دے۔

اس میں کے جعلی وصیت نامے جہاں کہیں بھی ملیس ان کوض کئے کر دینا چاہیے ادران کی اشاعت کوتنی سے روک دینا چاہیے غالباً ۲۰ م ۲۵ سال قبل حضرت مفتی اعظم مولانا محمد کفایت القدصاحب نے بھی اس میں کے جعلی وصیت نامے کی تر دیدفر ما کرمسلمانوں کواس کی اشاعت روکنے کی ہدایت قرمائی تھی۔ واللہ الموفق لما یحب و ہو ضبی

# بَابُ الْفَهُمِ فِيُ الْعِلْمِ

(علمی مجھ کا بیان)

(٢٢) حَدُّلَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا سُفِيَانُ قَالَ قَالَ لِي إِبُنُ آبِي نَجِيُحٍ عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبُتُ ابُنَ عُمَرَ الْحَيْدُ النَّبِي مَنْ اللَّهِ عَنْ أَلُو عَلَا أَلُو عَنْ أَلُو اللَّهُ عَلَا أَلُو عَلَا أَلُو عُلُو عَلَا اللَّهُ عَلَا أَلُو عُلُوا اللَّهُ عَالُ اللَّهُ عَلَا أَلُو عُلُوا اللَّهُ عَلَا أَلُو عَلَا اللَّهُ عِلْ أَلُو عُلُو اللَّهُ عَلَا أَلُو عُلُوا اللّهُ عَلَا أَلُو عَلَا اللّهُ عَلَا أَلُو عُلُوا اللّهُ عَلَا أَلُو اللّهُ عَلَا أَلُو اللّهُ عَلَا أَلُو عُلُو الللّهُ عَلَا أَلُو عُلُوا الللّهُ عُلُوا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا أَلُو اللّهُ عَلَا أَلُو الللّهُ عَلَا أَلُو اللّهُ عَلَا أَلُو الللّهُ عَلَا أَلُو اللّهُ عَالُوا اللّهُ عَلَا أَلُو الللّهُ عَلَا أَلُو اللّهُ عَلَا أَلُو الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَ

تر جمعہ: حضرت مجابدؓ نے فرمایا کہ میں مدین طیبہ تک حضرت ابن عمرﷺ کے ساتھ رفیق سفر رہا مگر بجز ایک حدیث کے اور کوئی بات رسول الکرم علیہ سے بیان کرتے ہوئے نہیں ئی، انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر سے کہ آپ علیہ کی خدمت میں درخت مجود کا گوند پیش کیا گیا، اس برآپ علیہ نے فرمایا کہ ورختوں میں سے ایک درخت ایس ہے جس کی مثال مسلمان کی ہی ہے، حضرت ابن عمر میں خاموش نے فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ عرض کر دوں وہ کجھور کا درخت ہے، مگر میں حاضرین میں سب سے کم عمرتھا، (بروں کے ادب میں خاموش رہا) حضور علیہ نے فرمایا کہ دہ محجور ہے۔

آتشری : اس صدیت کامضمون پہلے گرر چکاہ، بہاں دوسری چند چیزیں قابل ذکر ہیں: استے طویل سفر ہیں صرف ایک صدیت کو سکے ،اس
کا مقصد میہ ہے کہ حضرت ابن عمر عظی نریا دہ حدیث بیان کرنے سے اجتناب فرماتے تھے اور پہی طریقہ ان کے والد معظم حضرت عمر عظیہ کا بھی
قفا، اس کی وجہ غایت ورع واحتیاط تھی کہ حدیث رسول بیان کرنے ہیں کہیں کوئی کی وزیادتی نہ ہوج ہے ، تا ہم حضرت ابن عمر عظیہ کو مکٹرین
حدیث ہیں شارکیا گیا ہے ، جن سے زیادہ احادیث مردی ہیں ، اس کی وجہ یہ ہے کہ دہ خود تو حتی الوسع بیان حدیث سے بچنا چاہتے تھے گر لوگ
ان سے بکثرت سوال کرتے تھے اور جواب ہیں وہ مجود آا ہودیث بیان کرتے تھے اور پھر حسب ضرورت اچھی طرح اور زیادہ روایت فرماتے تھے سفر کے موقع پر سوال کرنے والے کم ملتے ہیں ، دوسرے حالت سفر کی مشغولی یاعدم نشر کے بھی مانع ہوج تا ہے ، اس لئے سارے سفر میں صرف ایک صدیث سکے ، علام عینی نے بہی تفصیل کی ہے۔

جماراور جامور درخت محجور کے گوند کو کہتے ہیں جو چر بی کی طرح سفید ہوتا ہے اور شایدای لئے اس کھم آخل بھی کہ گیا ہے (نہایت مقوی اور امراض مردانہ میں نافع ہے وہ آپ علیہ کی خدمت میں پیش ہواتو آپ علیہ کا ذہن درخت محجور کے تمام عام وخاص فوائد و منافع کی طرف نشقل ہوگیا ،اس لئے ارشاد ہوا کہ سب درختوں ہے زیادہ منافع والے درخت کو مسلمان کے ساتھ ہی مشابہت دی جاسکتی ہے ، کیونکہ مسلمان کا وجود بھی ہمہ وجوہ تمام مخلوقات کے لئے نفع محض ہوتا ہے اور اس کے ہر قول وعمل سے دوسروں کوفائدہ پہنچنا چاہیے ، یہی اس کی زندگی کا مقعد ومشن ہے 'دل بیار و دست بکار' یعنی مومن کا دل ہر وقت خدا ہے لگا ہوا اور ہاتھ پاؤں اپنے فرائض کی انجام وہی اور دوسروں کی خدمت گزاری میں مصروف ہوں۔

بعض تراجم بخاری میں ترجمہاس طرح کیا گیا (کہ آپ علیہ کے حضور میں جمارایک خاص درخت لایا گیا) گویا جمار کوئی اور

ورخت ہے، جوند مجور کا درخت ہے نداس کا کوندہ، بیز جمدی نہیں ہے۔

مقصد ترجمہ: فقد فی الدین کے بعد علمی چیزوں کا فہم بھی ایک نعمت و فضیلت ہے، اس کو بیان کیا علامہ بینی نے کر مانی کا قول کہ علم وہم ایک ہی ہے نقل کر کے تر دید کی ، پھر لکھاعلم ادراک کل سے عبارت ہے اور فہم جودت ذہن ہے۔ (عمدۃ القاری ص ۱/۳۳۸)

حضرت مجام کا ذکر: اس حدیث کے رواۃ میں حضرت مجاہد بن جرمخز ومی بھی ہیں، جومشہور تابعی فقہاء مکہ میں سے ہیں، جن کی جلالت قدر،امامت واقو ثیق پراتفاق ہے،اوران کونفسیر،حدیث وفقہ کا امام تسلیم کیا گیا ہے۔ (عمرة القاری میں ۱۳۳۹)

حضرت شاه صاحب نے فرمایا کہ امام طحاوی نے باسنادی ذکر کیا ہے کہ پیجابہ حضرت ابن محرک کی خدمت میں وس سال تک رہے ہیں، کی کاس تمام مدت میں ان کو کھی رفع یہ بن کرتے ہوئے ہیں و کھیا، حالانکہ رفع یہ بن کے مسئلہ میں سب سے پیش پیش ان تک کورکھا جا تا ہے۔ بکا اب الانح تیباط فی المعِلْم و المُحِکْمَةِ وَقَالِ عُمَرُ تَفَقَّهُو الْقَبُلُ اَنْ تُسَوَّدُو او قَالَ اَبُو عَبُدِا لَلْهِ وَ بَعُدَ اَنْ تُسَوَّدُو او قَالُ تَعَلَّمَ اَصْبَحَابُ النَّبِي عَلَيْ اَنْ تُسَوَّدُو او قَالُ تَعَلَّمَ اَصْبَحَابُ النَّبِي عَلَيْ اَنْ تُسَوَّدُو او قَالُ تَعَلَّمَ اَصْبَحَابُ النَّبِي عَلَيْكِ اَنْ تُسَوَّدُو او قَالُ تَعَلَّمَ اَصْبَحَابُ النَّبِي عَلَيْ اَنْ تُسَوَّدُو او قَالُ تَعَلَّمَ اَصْبَحَابُ النَّبِي عَلَيْكِ بَعُدَ كِبَو سِنِهِمْ.

(علم وحکمت کی مخصیل میں رکیں کرنا ،حضرت عمرﷺ نے ارشا دفر مایا که سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو ، امام بخاری نے فر مایا اور سردار بننے کے بعد بھی کہ محابہ کرام رضی التدعنہم نے بڑی عمر میں بھی علم حاصل کیاہے )

(٣٣) حَدُّقَنَا الْحُمَيُدِى قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيْلُ بُنُ آبِي خَالِدِ عَلَى مَا حَدَّثَنَاهُ الزُّهُوِى قَالَ صَيغَتُ قَيْسَ بُنَ آبِي حَالِدٍ عَلَى مَا حَدَّثَنَا سُفَيَانَ قَالَ حَسَدَ إلَّا صَيغَتُ قَيْسَ بُنَ آبِي حَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إلَّا فِي الْنَتَيْنِ رَجَلَّ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً قَسَلُطَهُ عَلَى هَلكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلَّ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُو يَقُضِى بِهَا وَ يُعَلِّمُهَا.

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعود ہوں ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا '' حسد صرف دو ہاتوں میں جائز ہے، ایک تو اس مخص کے ہارے میں جیے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو، اور اس دولت کوراہ حق میں خرج کرنے پر اس کو مسلط بھی کر دیا ہو، اور ایک اس مخص کے ہارے میں جیے اللہ نے مکت (کی دولت) ہے نواز اہووہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو، اور (لوگوں کو) اس حکست کی تعلیم دیتا ہو۔'' انگرین کے: کسی دوسرے کی صلاحیت یا شخصیت یا خوش حالی سے رنجیدہ ہو کر بیخواہش کرنا کہ اس مخص کی بینمت یا کیفیت ختم ہوجائے اس کا تام حسد ہے، لیکن بھی بھی صدیح مراو صرف بیہ وقی ہے کہ آوی دوسرے کود کھے کر بیچا ہے کہ کاش! میں ہوتا، جھے بھی الی بی نام حسد ہے، لیکن بھی حسد سے مراو صرف بیہ وقی ہے کہ آوی دوسرے کود کھے کر اس کی رئیس کرے، یعنی اس جیسا بینے کا حریص ہو، بیمنا فعت کہ بلاتی ہے جو یہاں مقصود ہے، اس کے لئے امام بخاری نے غبط کا لفظ استعال کیا ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے غبطہ کا ترجمہ رلیں کرنا ہی ہتلایا تھا، اس ہے معلوم ہوا کہ رشک کا درجہ حسد و غبطہ کے درمیان ہے اور حسد ورشک میں کچھ ہے کملی و نقطل کی شان ہے کہ کرے دھرے کچھ نہیں ، صرف دوسر کوا چھے حال میں دیکھ کرجتا ہے یا سوچتا ہے کہ کاش ! میں بھی ایسا ہوتا، غبطہ میں یہ صورت ہے کہ دوسر کوا چھے حال میں دیکھ کر رئیس کرتا ہے کہ میں بھی ایسا بین جاؤں اور ہاتھ پیر ہلاتا ہے، جہاں حسدور شک میں دل کا محوث اور عقل کا تقطل برا ہے، غبطہ میں دل کی سلامتی اور عمل کے میدان میں اولوالعزی کا ثبوت ہے جو ہا حوصلہ لوگوں کا شیوہ ہے غرض کہ غبطہ محمود ہے اور اس حاص منافست بھی کہ دوسرے کوکوئی اچھا بھلاکام کرتا دیکھے تو اس سے بڑھ کرخودکام کرنے کی سعی کرے

ای لئے حق تعالی نے ارشاد فرمایاو فسی ذلک فسلیت فس المعتناف ون. که نیک کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنانہ صرف محمود بلکہ مطلوب ہے، تاکہ آخرت کے اونچے ہے اونچے درجات وطیبات حاصل ہو سکیس، حدیث میں اگر چہ حسد کا لفظ ہے، مگر مراد غطبہ ہی ہے، کیونکہ حسد کا جواز کسی صورت ہے ہیں ہے۔اس لئے اہم بخاریؓ نے ترجمہ میں انتہا طاکا لفظ رکھا۔

### مقصدتر جمهومعاني حكمت

مقعدتر جمدید بے کی علم و حکمت قابل غطبہ چیز ہیں، علم ظاہر ہے، حکمت کا درجہ اس ہے اوپر ہے، حضرت شاہ صدب نے فرمایا کہ بح محیط میں حکمت کے ۲۳ معانی بیان کئے گئے ہیں، علامہ دوانی نے شرح عقائد جلالی میں درست کاری اور راست کر داری کا ترجمہ کیا ہے، علامہ سیوطی نے بھی اتقان عمل ہے بہی مراد لی ہے، تفسیر فئے العزیز میں احکام شرع کی حکمت بتلائی ہے، حافظ ابن کثیر نے اپی تغسیر میں حکمت کا معمد اق سنت صحیح کو قرار دیا ہے۔

حضرت شاہ صاحب ؒ نے ذکورہ بالا معانی ذکر کر کے فرمایا کہ میرے نز دیک محقق امریہ ہے کہ حکمت علوم نبوت و دی کے علاوہ ہیں، جس کا تعنق اعلیٰ درجہ کی فہم وقوت تمیزیہ ہوتے ہیں اور بہمی غیط نہیں ہوتے ،ای طرح فعدا کے جن زاہد و مقل مقرب بندوں کے دیوں ہیں حکمت و دیعت کی جاتی ہے، ان کے کلم ت بھی لوگوں کے لئے نہایت ، فع ہوتے ،ای طرح فعدا کے جن زاہد و مقل مقرب بندوں کے دیوں ہیں حکمت و دیعت کی جاتی ہے، ان کے کلم ت بھی لوگوں کے لئے نہایت ، فع ہوتے ہیں، لہندا حکمت کی باتوں سے بھی لوگ اپنے شہاند روز کے اعمال اور فضل خصومات کے بارے ہیں، چھی طرح رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔

تخصيل علم بعدسيادت

''بعد ان مسودوا'' امام بخاری نے میہ جملہ اس لئے بڑھایا کہ حضرت عمر ﷺ کارٹنادے کوئی اس غلط نہی میں جتلانہ ہوجائے کہ سیادت یا کبرئ کے بعد علم حاصل نہ کرنا چاہیے۔ نہ بیہ حضرت عمر ﷺ کامقصود ہوسکتا ہے، اس لئے امام بنی رکؓ نے بیہ جملہ بڑھا کر بڑی عمر میں صی بہ کرام رمنی المتر عنہم کے علم حاصل کرنے کا ذکر فر ، دیا۔

افادة افور: حضرت شاه صاحب نے فرمایا که الام بخاریؒ نے یہ جملہ بطور معارضہ کے نہیں فرمایا، بلکہ بطور تکیل یااحتراس فرمایا ہے، پھر فرمایا کہ اس کا تعلق علم معانی و بیان سے ہے، شخ جلال الدین سیوطیؒ نے اس فن میں عقود الجمان لکھی ہے، وہ الحجی کتاب ہے گرمسائل کا استیعاب نہیں کر سکے۔ ''مطول'' بھی ایسی ہی ہے جھے اپنے شتع اور مطالعہ سے بیواضح ہوا کہ اس فن کے بمثرت مسائل کشاف سے مستبط ہوتے ہیں جواس فن کی کئی کتاب میں نہیں ملتے، بلکہ میرا خیال ہے کہ نصف کے قریب ایسے مسائل ہیں، اس لئے کوئی محنت کر کے اس سے تمام مسائل اور کرا یک جگہ جھے کرد ہے تو بہت اچھ ہو۔

فرق فتوی وقضاء: ''یسقسنی بھا '' برفر مایا که فتوی و بینے کے لئے مسئلے کاعلم کانی ہے خواہ وہ فرضی صورت ہو، گر قضاء کے لئے علم مسئلہ کیما تھے علم واقعہ بھی ضروری ہے، کیونکہ قضاء صرف واقعات پر جاری ہوتی ہے۔

کمال علمی وعملی: حدیث میں کمال علمی اور کمال عملی دونوں کا ذکر ہے، لیکن ساتھ ہی ہیں ارشاد ہے کہ کہ نسمی یاباطنی وہی قابل غبطہ ہے۔ س سے دوسروں کونفع پینچے، بیاس کا بڑا فائدہ ہے اور کم ہے کم فائدہ اس کا بیہ ہے خودعلم وحکمت کے فوائد ہے نفع پذیر یہودرنہ کمثل الحمار ہوجائے گا۔ ای طرح کمال عملی یا خارجی کا بڑا مدار مال ودولت پر ہے، لیکن وہ بھی جب ہی قابل غبطہ ہے کہ اس مال ودولت کوخل کے راستوں میں بوری فراخدلی ہے صرف کردے ، اگر بحل واصراف ہوا تو وہ بھی وہال ہے۔ والتداعم ۔

# بَابُ مَا ذُكِرَ فِي ذَهَابِ مُوسَى فِي الْبَحْرِ اِلَى الْخَضِرِ وَقُولِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ هَلُ اَتَّبِعُكَ عَلَىٰۤ اَنُ تَعَلَّمَنِيُ الْآيَة

( حضرت موی علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس دریا میں جانا اور حسب ارش د خداوندی ان ہے کہنا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں تا کہ آپ مجھے اپنے علم ہے مستفید کریں )

(٣٣) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُزَيْرِ الزَّهْرِى قَالَ حَدَّتَا يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا آبِي عَبُولَ اللهِ عَبُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَذُكُو شَانَةُ قَالَ ابَنُ عَبَاسٌ مُوسَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُكُو شَانَةُ قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُ النَّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُكُو شَانَةُ قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُ النَّيْقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى لاَ قَالَ اللهُ وَسَلَى عَبُدُنَا خَضِرٌ فَسَالَ مُوسَى السَّبِيلَ اللّهِ فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ اللهُ عَبُدُنَا خَضِرٌ فَسَالَ مُوسَى السَّبِيلَ اللهِ السَّيْطُ اللهُ ا

تر چمہ: حضرت ابن عباس ﷺ میں روایت ہے کہ وہ اور حربن قیس حضرت موں کے بارے میں بحثے حضرت ابن عباس ﷺ مؤی کہ وہ خضرت ابن عباس ﷺ میں کہ وہ خضرت ابن عباس ﷺ موں کہ وہ خضرت ہے، پھران کے پاس ساتھی کے بارے میں بحث کررہے ہیں جس سے انہوں نے ملاقات کی سبیل چبی تھی کی آپ نے رسول اللہ علیہ ہیں موی کا کے بارے میں پھوڈ کرسنا تھا، انہوں نے کہا، بال میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے ساکدایک دن حضرت موکی علیہ السلام بی امرائیل کی ایک جماعت میں موجود سے کہ انہوں نے کہا، بال میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے ساکدایک دن حضرت موکی علیہ السلام بی وجھا کہ کیا آپ جانے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ ہے جم می بڑھ کر عالم ہے؟ موکی علیہ السلام نے فر، یا نہیں، اس پر القد تعالیٰ نے موکی علیہ السلام ہو وی جسیری کہ ہاں! ہما را بندہ خضر ہوں کی کہ مورت ہوگی؟ المد تعالیٰ ہو (جس کا علم تم ہو کہ بی علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ کے دریا فت کیا کہ خصرت موکی علیہ السلام ہے اللہ میں تھا کہ بی سے تھا در دیا اور ان سے کہ دیا گیا کہ کہ ان کے مرتبی نے کہا دی جسیری مولی علیہ السلام ہے اس کوئی کہ کہ ان کے مرتبی نے کہا دی جس بی تو کہا کہ بیاس شے تو کہا تو رہیں ہولی کہا کہ کہا تا کہا تا کہا تھا کہ کہا تا کہا تھا کہ کہا تھا تھا، میں اس دفت جھی کو کہن بھول گیا تھا، اور شیطان ہی نے جھے اس کا ذکر بھلادیا۔ معرت موکی علیہ السلام نے کہا تی کہا تا کہا تھا کہا تھا۔ کہا آپ نے دیکھا تھا، میں اس دفت جھی کو کہن بھول گیا تھا، اور شیطان ہی نے جھے اس کا ذکر بھلادیا۔ معرت موکی علیہ السلام نے کہا تک

مقام کی تو ہمیں تلاش تھی تب وہ اپنے نشانات قدم پر (پیچھلے پاؤں) لوٹے وہاں انہوں نے خصر علیہ السلام کو پایا، پھران کا وہی قصہ ہے جو الله تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔

تشریکی: حضرت موی وخضرعلیهاالسلام کی ملاقات کے جس قصد کی طرف حدیث الباب میں اشارہ ہے، وہ سورہ کہف میں بیان ہوا ہے اس ے پہلے اس امر کا ذکر ہوا تھا کہ مغرور کا فرمفلس مسلمانوں کو ذلیل وحقیر سمجھ کر آنخضرت علیہ سے کہتے تھے کہ ان کو اپنے پاس نہ بنهائيں ،تب ہم آپ كے پاس آ كربينيس كے ،اس برحق تعالى نے دوآ دميوں كى كباوت سنائى ، پرونيا كى مثال اور ابليس كاكبروغرور كے سبب تباہ و برباد ہونا بیان کیا،اس کے بعد حضرت موی و خضر علیماالسلام کا قصہ بھی اس مناسبت سے ذکر فرمایا کہ حضرت موی علیہ السلام اولوالعزم جلیل القدر پیفیبر سے بھی ایک ای تتم کی ظاہری ومعمولی لغزش ہو چکی ہے، جس کے سبب حق تعالیٰ نے ان کی تادیب فرمائی، صدیت سی میں قصداس طرح ہے کہ حضرت موی علیدالسلام ایک روز اپنی قوم کے سامنے نہا ہت موثر وعظ فرمارہے تھے جس میں ان کے سامنے دنیا کے عروج وز وال کا نقشہ تھینچااور حق تعالیٰ کی سنت بتلائی کہ سموقع پر کیا طریقہ اختیار فرماتے ہیں بی اسرائیل پراللہ تعالی کے انعامات کا ذکر فرمایا اور فرعون اوراس کے ظلم وعدوان ،سطوت و جبروت ، سے نجات اوران کی جگہ نی اسرائیل کوسلطنت وعروج حاصل ہونے كاذكر، كتاب تورات (كتاب الى ) جيسى نعمت ملنے كاذكر فرمايا اوران كونهايت بيش قيمت نصائح وظم سنائے، پھريہ بھى فرمايا كدخل تعالى نے تہارے نی کواہینے کلام سے مشرف کیا اور اس کواول سے آخرتک طرح طرح کی نعتوں ہے نوازا۔ اس کوتمام زمین والوں سے افضل مظہرایا غرض تمام نعتیں ذکرکیں، جوخودان پراوران کی قوم برحق تعالیٰ کی طرف ہے ہوئیں تھیں جبیبا کتفسیر روح المعانی وغیرہ میں ہےاس نہایت موثر ، وعظ وخطبہ کے بعد ایک شخض نے سوال کرلیا کہ اے رسول خدا! کیا آپ ہے بھی زیادہ علم والا اس وقت بھی روئے زمین پر کوئی اور ہے؟ حفزت مویٰ علیه السلام نے فرمایا کنہیں! یہ جواب واقع میں بالکل صحیح تھا کیونکہ حضرت مویٰ علیه السلام بڑے جلیل القدررسول تھے ان کی تربيت حسبة بت قرة ني"ولتصنع على عينى "(آپكى تربيت اورخصوصى غور برداخت جمارى كرانى مين بونى جايي وتالى كى خصوصی توجہات کے تحت ہوئی ہے اور یوں بھی ہرز مانے کا پیغبرائے زمانے کاسب سے زیادہ علم والا ہوا کرتا ہے، مگرحق تعالی کوان کے الفاظ پندندآ ئے،اس کی مرضی بیتی کہ جواب کواس کے علم محیط پرمحول کرتے ،مثلاً کہتے کہ خدانے ایک سے ایک کوزیاد وعلم عطافر مایا ہے وہی خوب جانتاہے کہاس وقت مجھ سے زیادہ علم والا بھی کوئی اور ہے یانہیں؟

چنانچ حسب تقریح صاحب روح المعانی حفرت جریل وی الهی لے کرآ میے کرق تعالی نے فرمایا اے موئی تہمیں کیا خبر کہ میراعلم کہاں کہاں کہاں کہاں تقسیم ہوا ہے؟ دیکھوساطل بحر پر ہماراایک بندہ موجود ہے جس کاعلم تم سے ذیادہ ہے حفرت موی علیہ السلام نے درخواست کی کہ بچھے اسکا پورا پید نشان بتا دیا جائے تا کہ جس اس سے ل کرعلی استفادہ کروں بھم ہوا کہ اس کی تلاش بیس نکلوتو ایک چھلی تل کرساتھ رکھ لینا، جہاں چھلی میں ہود ہیں جھے لینا کہ وہ بندہ موجود ہے، گویا مجمع البحرین جوایک وسیح قطعہ مراد ہوسکتا تھا اس کی تعین کے لیے بیعلامت مقرر فرمادی۔ موجود ہے، گویا مجمع البحرین جوایک وسیح قطعہ مراد ہوسکتا تھا اس کی تعین کے لیے بیعلامت مقرر فرمادی۔ حضرت موسی علیہ السلام نے اس ہدایت کے موافق این خادم خاص حضرت پوشع علیہ السلام کو ہمراہ لے کرسفر شروع کر دیا اور ان سے کہددیا کہ مجمع کی کا خیال رکھنا میں برابرسفر کرتا رہوں گادتی کہ منزل مقصود پر پہنچ جاؤں خواہ اس میں کتنی ہی مدت لگ جائے بدول حصول

ا معزت ہوشع علیدالسلام حفرت ہوسف علیدالسلام کے پڑ ہوتے ہیں جو حفرت موی علیدالسلام کی زندگی ہی ہیں خلعتِ نبوت سے سرفراز ہوئے اورائے بعدائے خلیفہ بھی ہوئے روح المعانی ص ااس ج 1 ہیں ہوشع بن نون بن افراثیم بن ہوسف علیدالسلام درج ہے (مؤلف)

مقصدوا پس نہ ہوں گا ،اس کے بعد سفر شروع کردیا گیا اور مجمع البحرین پر پیٹی کرایک بڑے پھر کے سابی میں جس کے بیچ آب حیات کا چشمہ جاری تھا،حضرت موئی علیہ السلام سورہے،حضرت ہوشع نے دیکھا کہ بھنی ہوئی مجھلی خدا کے تھم ہے زندہ ہوکر تو شددان میں سے نکل پڑی اور عجیب سے طریقہ سے دریا میں سرنگ بناتی چلی کئی اور خداکی قدرت اور مشیت کے تحت اس جگہ ایک طاق یا محراب سا کھلارہ گیا ،جس سے اس جگہ کتھیں میں آسانی ہو۔

ایک روایت بی بیمی ہے کہ اس طاق یا محراب میں دورتک مجھنی کے چلنے کے ساتھ زمین خٹک ہوتی چلی گئی تھی اور اس طرح حضرت موئ آئے کیز ہے دہتے رہتا آئی کہ ایک جزیرہ پر بیٹنی کر حضرت خضر ہے ملاقات ہوئی (بیروایت تغییر ابن کثیر ص ۱۹۵ میں ہے ) اس روایت کی تائید حافظ ابن مجروحافظ ابن مینی کی ذکر کردہ روایت عبداللہ بن حمید عن ابی عالیہ ہے بھی ہوتی ہے کیونکہ حضرت مولی علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ایک جزیرہ میں ملے بیں اور ظاہر ہے کہ جزیرہ تک پہنچنا بغیر بحری سفر کے نہیں ہوسکتا۔

نیزعلامہ بینی وحافظ نے ایک دومرااٹر بھی بہطریق رئیج بن انس نقل کیا کہ چھلی کی دریا میں تھنے کی جگہ ایک موکھلاکھل گیا تھا،اسی میں حضرت موکا '' تھیتے چلے گئے ،چی کہ حضرت خضر تک پہنچ گئے ، پھر حافظ بینی اور حافظ ابن مجر دونوں نے لکھا کہ بید دنوں اثر موقوف ثقہ راویوں کے ذریعہ منقول ہوئے ہیں۔

اس قول کوعلامدابن رشید کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور علامہ موصوف نے یہ بھی ارشاد فر مایا کدشاید یکی بات (جزیرہ کی ملاقات) امام بخاری کے نزد کیک بھی ٹابت شدہ ہوگی۔ (مرہ القاری مرہ القاری مرہ القاری مرہ القاری مرہ القاری مرہ القاری م

جمٹ ونظر: (ا) جمنین فرور کے لحاظ سے امام بخاری کا ترجمہ زیادہ مطابق ہوتا ہے کہ حضرت موی علیا اسلام کا حضرت خضر علیہ السلام ہے کہ حضرت موی اللہ مقاصد الحضر فرک ہے کہ حضرت موی اللہ کے لئے دریا ہیں جانا واضح ہے حافظ ابن حجر نے ایک توجیہ حذف مضاف الحضر ہے پہلے مان کرائی مقاصد الحضر ذکری ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے حضرت خضر کے ساتھ بھی ایک دریائی سفر کیا جس میں کشتی کوتو ڈکرعیب دار بنایا تھا مکر خاہر ہے کہ بیتو جیدرانے نہیں ہوسکتی ، کیونکہ موی کا وہ ساراسفر اپنے بی مقصد علمی استفادہ کے لئے تھا ، اس کے کی حصہ کو مقاصد خضر سے متعلق کرنا مناسب نہیں ، حافظ ابن حجر کی حافظ ابن حجر کے دوتو جیدادر توجیہ ندو جید ندمقامی احتمال کا جواب بن سکتی ہے اور نداس میں کوئی معقولیت ہے ، اس کے بعد حافظ ابن حجر نے دوتو جیدادر کھی ہیں ، جو بظاہران کے زدیکہ انوی درجہ دکھی ہیں ، ایک رید کوئی مقاف ابحر ہے تیل ہو یعنی الی ساعل ابحر مراد لیا جائے۔

دوسری توجیہ یہ ہے کہ سفر کے دوجھے تھے، بری اور بحری ، فی البحراس طرح کہا گیا جیسے کل پر بڑ کا اطلاق عام طورے کر دیا کرتے ہیں ، حافظ ابن حجر کی اس توجیہ کوتسطلانی نے پسند کیا ہے۔

علامه ابن منير في الى الخضر من الى كيمعنى مع قرار ديا، جيسة بيت قرآنى لا تساكسلوا احدوالهم الى اموالكم من بي العنى تشق والا

بحرى سفر حفرت خفر كے ساتھ ہوا ہے۔

حضرت في البحو الى المخضو، مشهور ومنقل البند في البحو التراجم سي المستحريفر اليا" بيام بهي قابل ذكر به كد ذهاب موسى في البحو الى المخضو، مشهور ومنقول كفلاف به مضرت مول من مشهور ومنقول كفلاف به مضرت مول من مشهور ومنقول كفلاف بي مثلا الى المخضو من الى كو معنى مع فر ما يا به به يا بحر بي ناحية البحراور طرف البحر مراوليا به مكر سل بيه به كدالى اور بحركوا بي فلا بر به حجوث كريم با الحضر من الى كو معنى مع فر ما يا به به يا بحر بي ناحية البحراور طرف البحر مراوليا به مكر سل بيه كدالى او تعلف كو بسااو قات وكرنبيس كرت ين حجوث كريم با المنافق المنافق الله و تعلف كو بسااو قات وكرنبيس كرت ين المنافق الله و تعلق كو بسااو قات وكرنبيس كرت بي منافق المنافق المنافق المنافق الله و تعلق المنافق الله و تعلق المنافق الله و تعلق المنافق ال

لبذا تکلف سے خالی اور بے غباراس تو جیہ کو بھی نہیں کہہ سکتے ،افسوس ہے کہ ابھی تک حضرت شاہ صد حب کی فرمائی ہوئی کوئی تو جیہ سامنے نہیں ہے، تا ہم سب سے بہتر تو جیہ ابن رشید والی معلوم ہوتی ہے اور آثار موقو فہ تو یہ سے بھی وہی ہوئی یہ ہے۔ حضرت شنخ الحدیث صاحب الامع المعالم کے والی ، پھر سفر بحرکو غلبی طور پر لمحوظ رکھنے کی تو جیہ بھی غلبی سفر بر بحوظ رکھنے کی تو جیہ بھی غلبی سفر بر بحوظ رکھنے کی تو جیہ بھی غلبی سفر بر بحد بعد ما سامنے بھی غلبی سفر بر بھی تاہم ہے۔ واللہ علم۔

(۲) مقصد ترجمہ: مقصد ترجمہ بظاہر طلب علم کی اہمیت، فضیلت اور سفر و حضر ہرصورت میں اس کی ضرورت کا اظہار ہے۔ گراشکال ہیہ کہ امام بخاری آ محطلہ علم کے لئے خروج کا باب مستقل لارہے ہیں، پھر یہاں اس کی کیا ضرورت تھی ؟ اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ بحری سفر خطرات زیادہ چی آ تے ہیں۔ اس لئے اس کو ستقل عنوان سے بنایا کہ علم کے لئے بحری پر خطر سفر بھی ہو تر بلکہ سخت ہو گراس ہے ہم قاور ہزی تو جیہ حضرت شخ المہند قدس سرہ کی معلوم ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ امام بخاری پہنے باب ہیں بتا بھی ہیں کھم کی خصل چھوٹی عمر ہیں اور ہزی عمر جی سیاوت سے آبل وبعد ہر طرح ضروری ہے، وہاں سی بہرام کے تاثل سے استشہاد کیا تھا نہیاں ایک جلیل القدر پنج بر کے واقعہ سے استشہاد کیا تھا نہیاں ایک جلیل القدر پنج بر کے واقعہ سے استشہاد فرمایا اور بیجی بتلا دیا کہ محامل کو عرف ایک طرف ایک فرف ایک نواز ہو فرمایا اور بیجی بتلا دیا کہ محامل کرنے کی ضرورت محمول کی مگر یہاں ایک صورت ہے کہ ایک اولوالعزم ہی خیر جوعوم نبوت سے مرفراز ہو کہا ہے بنظا ہراس کے علم میں کوئی کی نہیں ہے اور یوں بھی روئے زمین پراس سے زیادہ عمر والاکوئی نہیں ہے، مگر ذرای زبانی نونرش پر یا مناقش کے کہ بہت کی طرح انہ کے محمول اشتیاق فی سیب تا علی اعتبا ہیں، ان کونظر انداز نہیں کیا جاسکا، چنا نچہ حضرت موٹی علیہ السلام نے ان کی حصل کے غیر معمولی اشتیاق کی متن بھی ماری و بحری کر ڈالا، جس سے غیر ضروری علیہ السلام نے ان کی حصل کے غیر معمولی اشتیاق کے سبب ایک عظیم الشان سفر بری و بحری کر ڈالا، جس سے غیر ضروری علی فضیلت پر بھی ہو تی پرتی ہے، بلکہ بعض اصل ہوجا تا۔

کے سبب ایک عظیم الشان سفر بری و بحری کر ڈالا، جس سے غیر ضروری علی کی فضیلت پر بھی موثی پرتی ہے، بلکہ بعض اصل ہوجا تا۔

کے سبب ایک عظیم الشان سفر بری و بحری کر ڈالا، جس سے غیر ضروری علی کی فضیلت پر بھی ہو تی پرتی ہے، بلکہ بعض اصل ہوجا تا۔

کے مضرت علیہ تو بھی کی کہ بت ہوئی ہے کہ حضرت موٹ "اور عبر کر میستے تو اچھ تھی بہیں مزید اسرارکونیکا عمر صاصل ہوجا تا۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اس سے بیجی معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑے پنجبر کاعلم بھی خدا کے علم محیط کے مقابلے میں نیچ ور نیچ ہاور اس لئے حضرت خصر نے ایک چڑیا کوسمندر کے پانی سے چوٹی بھرتے و کھے کر حضرت مویٰ سے کہا تھا کہ میر سے تمہارے اور ساری خلائق کی نسبت حق تعالیٰ کے علم محیط کے مقابلے میں آتی بھی نہیں ، جتنی اس چڑیا کی چوٹیج کے پانی کوسارے سمندر کے پانی سے ہے۔ (تنیر ابن میرس ۳۱۹۳)

# علم خداوغير خدا كافرق

(سم) حضرت موسی اور حضرت خطر کا علمی موافر ند: حضرت موسی علیه السلام وظا نف نبوت، امورشر بیت امرار الهیه اور سیست امور کے لحاظ ہے اپنے وقت کے سب ہے بوے عالم اہل الارض تھے، حضرت خضر علیه السلام کے کمالات کارخ حق سجانہ وتعالی کونیہ وغیرہ کے سب ہے بوے عالم اہل الارض تھے، حضرت موسی علیہ السلام کے کمالات کارخ حق سبحانہ وتعالی کی جانب تھا اور حضرت خضر علیه السلام کے کمالات کارخ خلق خداوندی کی طرف تھی، اہل علم کے اکثر کشوف کا تعلق امور النہیہ ہے رہا، مثال حضرت شاہ ولی انتذا ور حضرت شخ اکثر کہ ان کے کشف مس کل صفات بری وغیرہ کے صلی تفیدیم کے لئے ہوئے ہیں اور ان ہی کشوف کا مرتبہ سب سب عالمی وارفع بھی ہے، پھر فرمایا کہ یہاں حضرت خطر کوحق تعالی کی طرف سے عمل و مرفر مایا حالہ تکدان کا عم مفضول تھا بہ نبیت علم کلیم القد کے ماس کی وجہ ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسی عبد السلام کے ماس کی وجہ ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسی عبد السلام ہے علیہ السلام کے علیہ السلام کے علیہ السلام کے مارو تھی ہیں تھی ہیں المحدد کی مسلم کے علیہ السلام کے اس کی وجہ ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام کے بیت میں اٹھی انگی آ ہیں برناز ل ہوتی ہے کہ السلام کے علیہ السلام کے باتھ میں ہورو تی الی آئی برناز ل ہوتی ہے؟

حضرت موی علیہ السلام نے جواب میں فر مایا: میرے رب علیم و عکیم کا تھم بہی ہوا کہ آپ کے پاس آؤں اور آپ کا اتباع کروں، اور آپ کے علوم سے استفادہ کروں۔

(تفسیرابن کیرص ۱۳۹۳ میں ایک روایت ہے کہ حضرت خصر نے اس پر فرمایا:۔اے موی علیہ السلام میراعلم اور آپ کاعلم الگ الگ ہے، جھے جن امور کاعلم حق تعالیٰ نے عطاء فرمایا ہے وہ آپ کونہیں دیا ،اور آپ کو جوعوم عطا فرمائے ہیں وہ مجھے نیں دیئے ،اس لئے ہمارااور آپ کا ساتھ نہ نہو سکے گا۔ اس پر حضرت موگ نے فرمایا۔'' آپ مجھے ان شاء اللہ صابر وضابط پائیں گے،اور میں آپ کے تھم کے خلاف نہیں کروں گا۔'' مخترت شاہ صاحب نے اس موقع پر میکھی فرمایا کہ کشوف زیادہ کمال کی چیز نہیں ہے کیونکہ ان کاعلم جزوی ہے مطرداور کی نہیں ہے،

حضرت موی علیہ السلام بی افعنل ہیں کہ ان کے پاس فل ہر شریعت کاعلم ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کشوف کوئید کاعلم ہے

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ جس طرح علوم میں ہے وہ علم زیادہ موجب کمال وفضل ہے جومطرد وکلی ہیں اس طرح ندا ہب اربعہ کی
فقہوں میں سے وہ فقد زیادہ برتر وافعنل ہوگی ، جس میں اصولیت ، کلیت اور اصول ہے جزئیات کا انظہا تی زیادہ ہوگا اور بیضعوصی اتمیاز فقہ حفی
کا ہے ، جسیا کہ خود حافظ ابن مجرز نے بھی اعتراف کیا اور اس کی وجہ ہے ان کوشفیت کی طرف میلان بھی تھا، جس کا ذکر ہم پہلے ہی کر بچتے ہیں۔
وافذ اعلم و علمه اتب م

## (۵)حضرت موسيًّا ہے مناقشہ لفظیہ

حفرت موک اسے جس شم کی لفزش ہوئی اور رب العزت کی طرف سے اس پرعماب ہوا ،اس کوحفرت شاہ صاحب منا قشہ لفظیہ ہے تعبیر فر مایا کرتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ انبیاء اس کی زیادہ تر لفزشیں اس نوع کی جیں ، یعنی حقیقی ومعنوی لحاظ ہے کسی پیغبر ہے بھی کوئی نافر مانی سرز د نہیں ہوئی ، جو پچھے چیش آیاوہ فلا ہری طور سے کوئی لفزش یا مناقشہ لفظیہ کی صورت۔

(۲) پھر یہ کی فرمایا کہ فیرعا واہل تصوف کے کو کشف بھی امور کو پنیہ ہے متعلق ہوئے ہیں اوران میں ہے ہوئی ہے، اور حما بنی فرض نہی کی تادیب اور دوسروں کی عبیہ ہوتی ہے، چنا نچہ حضرت موتی اللہ کے اس سزر پر بحث میں قدم قدم بہت تعلیم ہے کہ لا اور ی کہیں، نہ جبت سفر ہلائی، ندمقام ملاقات فحظر کو تعین فرمایا، ندوقت ملاقات کی تعین کی، نہ چھلی کے دریا میں جانے کاعلم حضرت موتی علیا البرام اوران کے خادم کو ہوسکا، آگے چلارہے ہیں پھر کو تھیں فرمایا، ندوقت ملاقات کی بہت زیادہ آگے نہ بڑھ جا کی اور وقت ضائع ہو (روایت میں آتا ہے کہ موتی علیہ البرام کو چھلی کے کم ہونے کی جگد کہ تو بنی میں ہوگئی اور ہوک کی تکلیف نہ ہوئی تھی۔ آگے بڑھے تو باتی دن اورا یک رات ہی سفر کر کے تھک گئے ، جو کہ بھی لگ پڑی، یہ بھی منقول ہے کہ حضرت موٹی علیہ البرام نے ایک دفعرت تعالی کے منا جات میں چاہیں روز صرف کئے، اور اس پوری عدت میں کھانے کا خیال بھی نہ کیا اور ایک بشری ملاقات و منا جات کے لئے لگو چند ساعات ہی میں بھوک کا احساس ہوگیا۔) یہ سب صرف اس لئے کرایا گیا کہ اپنی خطاکا زیادہ سے زیادہ احساس فرما کیں، ''مقربال را بیش بود جرائی '' جن کے ستھا تعالی و مجب زیادہ ہوا کرتی ہے ان کا امتحان آن زمائش بھی بات بات پر ہوا کرتی ہے اور معمولی لغز شوں پر عزاب بھی ضرور ہوا کرتا ہے کو تکہ تعلی و مجب زیادہ ہوا کرتی ہے ان کا امتحان آن زمائش بھی بات بات پر ہوا کرتی ہے اور معمولی لغز شوں پر عزاب بھی ضرور ہوا کرتا ہے کو تک عراب اور خط و نا راضگی کا لفظ بھی آچی طرح تھی المعناب '' (عزاب کا بونا مجبت و نوائل ہی کے وجود پر دال ہے) یہاں سے عزاب اور خط و نا راضگی کا لفظ بھی آچی کیا جا ہے۔

(۲) نوعیت نزاع: حفرت ابن عباس اور حفرت حربن قیس طین ازاع بیتھا که حفرت مولی علیه السلام جن سے ملنے اور علمی استفادہ کے لئے گئے ہیں، وہ خفر بی ہیں یا کوئی اور؟ حفرت ابن عباس کی رائے بہی تھی کہ وہ حفرت خضر علیه السلام ہیں؟ حربن قیس کی رائے دوسری تھی جس کا ذکر نہیں کیا گیا۔

اس کے علاقہ مر مانی نے ایک دوسرانزاع بھی نقل کیا ہے کہ موئی سے مراد حضرت موئی " (ابن عمران) نبی بنی اسرائیل جین میام کی بن معیشا ہیں؟ اس اختلاف کو علامہ کر مانی نے حضرت ابن عباس اور نوف البرکالی کے درمیان بتلایا، اس پر محقق عینی نے حبیبہ فر مائی کہ بیکر مانی کی غلطی ہے۔ کیونکہ وہ دوسرانزاع بکالی کا حضرت سعد بن حبیر سے ہے۔ حضرت ابن عباس سے نبیس ہے، جس کا حال کتاب النفسیر بیس آ ہے گا۔

(مرہ القاری مرہ ۱۵)

# (۷) حضرت موسیٰ العَلَیٰ کی عمر ونسب وغیرہ

حافظ بینی نے لکھا کہ حضرت موکی مصرت بیقوب بن اسحاق بن ابراجیم علیہ السلام کی پانچویں پشت بیں جس وقت حضرت موکی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی ، آپ کے والد ماجد عمران کی عمر • سمال کی تھی اور عمران کی عمرکل سے اسال کی ہوئی۔

# (٨) حضرت يوشعٌ كى بھوك كيسى تقى؟

محدثین ومفسرین نے لکھاہے کہ جب حضرت موی " نے فرمایا کہ پھلی کا خیال رکھنا اور جہاں وہ گم ہو جھے بتا وینا، بس تبہارا کام اتنائی ہے قواس وقت حضرت ہوشتا نے کہا ہے آپ نے کون سابڑا کام سونیا ہے ( ضرور قبیل ارشاد کروں گا ) تو حضرت ہوشتا کی یہ بات بھی او عانی پہلو لئے ہوئے تھی ، کداسپے بھروست پر قبیل ارشاد کا وعدہ کر بیٹے ، ان کو بھی چا ہیے تھا کہ خدا کی عدد ، مشکیت اور بھروسہ پر وعدہ کرتے ، اس لئے ان کو تھی ، کداسپے بھروست پر قبیل ارشاد کا وعدہ کر بیٹے ، ان کو بھی چا ہیے تھا کہ خدا کی عدد ، مشکیت اور بھروسہ پر وعدہ کرتے ، اس لئے ان کو تھی دتا دیب کے طور پر ایسی اہم اور نہ بھلا دی تھی ، اور اس بیس حضرت موٹ کو بھی تا دیب ہے کہ بظا ہر حضرت ہوشتا ہے گھا میں حضرت ہوگئی واخبار پر بھروسہ کر بیٹھے۔

دومری وجہ صاحب روح المعانی نے بیکھی کہ حضرت پوشع ، حضرت موی "کی خدمت میں رہ کر بار ہا ہوئے ہے ہوئے ہوات قاہرات دیکھ کی حضرت اور بھلادیا ، ورندائی مجیب بات بھول جانے کے لائق نتھی۔ دیکھ بچے تھے ،اس لئے اس مجیب واقعہ کی کوئی اہمیت ان کے دل میں نہ ہوئی ، اور بھلادیا ، ورندائی مجیب بات بھول جانے کے لائق نتھی۔ تیسری وجہ یہ بھی تکھی ہے کہ حضرت بوشع کو شیطان نے ان کے اہل وعیال اور ان کے وطن کی مفارقت وغیرہ کے متعلق ایسے وساوس اور خیالات میں جتلا کردیا کہ الی ای اس کے شیطان چونکہ تقدیر اللی کے تحت اس طرح سبب نسیان بن می اور خیالات میں جنل کردیا کہ اس بات ان کے دل سے اور خیالات میں جنل کردیا کہ اس بات ان کے دل سے اوجمل ہوگئی اس لئے شیطان چونکہ تقدیر اللی کے تحت اس طرح سبب نسیان بن می اتواس کی طرف نبیت کردی تھی۔

ال تسم كے وساول معزت ہوئے كے مقام ومرتبہ ورنع پراثر انداز نہيں ہوسكتے ،اگر چدان كواس قصد كے وقت نى بھى مان ليا جائے، چقى وجہ بعض مختفین سے بینل كى ہے كہ معزت ہوئے پرخل تعالى كى آيات باہرہ و كيدكراستغراقى كيفيت طارى ہوگئ تھى۔اوروہ اس وقت ہورى طرح سے جل تعالى كے جناب قدس میں مخذب ہو گئے تھے۔اس لئے اس مجیب واقعہ پر دھیان نددے سكے ہيكن اس تو جيہ بريا شكال ہوگا كہ یہاں تو بھلا نیکی نسبت جن تعالیٰ کی طرف بطور حقیقت واستغراق کی طرف بطور بجاز کلف ہوسکتی تھی، پھر دونوں کو چھوڑ کرشیطان کی طرف کیوں گئی ہے؟ جواب بیکہ ایسا بطور تو اضع وا کسار عمل میں آیا، چونکہ وعدہ پورا کرنے اور الی اہم ڈیوٹی انجام دینے میں غفلت ہوگئی، اس لئے استغراق وانجذ اب فدکورہ کو بحز لہ وساوس شیطان قرار دے دیا گویا بطور استعارہ مطلق مشغول کرنے والی بات کوشیطان کا اثر وعمل قرار دے دیا گیا، ای لئے مدیث میں آتا ہے' واللہ لبغان و علیے قلبی، فستغفو الله تعالی فی الیوم سبعین مو ہ'' (میرے ول پر پچریل کی کیفیت آجایا کرتی ہے جس کے سبب میں جن تعالی ہے۔ ایک ایک دن میں ستر بار مغفرت طلب کرتا ہوں) (روح امان میں اس کے مدیث شیطان کی طرف کی میں است بھی شیطان کی طرف کی میں است بھی شیطان کی طرف کی میں اسبت بھی شیطان کی طرف کی میں اسبت ہے۔ کہ یہاں شیطان کی طرف کی میں اسبت ہے۔ کہ یہاں شیطان کی طرف کی میں اسبت ہے۔ کہ بہاں شیطان کی طرف کی سبت بھی شیطان کی طرف کو میں اسبت ہے۔ کہ بہاں شیطان کی طرف کی کست ہوئے جی کہ ان میں اور شیطان میں خصوصی منا سبت ہے۔

# (۹) ہرنسیان منافی نبوت نہیں

حعزت شاہ صاحب نے فرمایا کہ نبوت کے منافی صرف وہی نسیان جوشیطان کے غلبہ و تسلط کے سبب ہو، ہرنسیان خصوصاً وہ جوامور طبعیہ میں سے ہے، منافی نبوت نہیں ہے چنانچہ پانچ جوار بارنسیان حضورا کرم علاقے کو بھی پیش آیا ہے، اس سے بیجی معلوم ہوا کہ نسیان ہمیشہ شیطان کے غلبہ و تسلط سے نہیں ہوتا۔

ر ہایہ کہ نسیان تو حضرت ہوشتے ہے ہوا تھا، پھر آیت کر بہہ میں دونوں کیطر ف کیوں منسوب ہوا؟اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موکی علیہ ' السلام سے بھی ایک بھول ہوگئی کہ وہ بید کیمنا بھول گئے کہ چھلی تو شددان میں موجود ہے یانہیں (اور وہ شایدایسے اہم مقامات پر دیکھا کرتے ہوں گے، یا حضرت ہوشتے سے معلوم کرتے ہوں گے، جہاں پڑاؤ کریں تھہریں یا آ رام کریں)

صحیمین وغیرہا کی حدیث ہیں ہے کہ حضرت موی تعضرت ہوتی سے فرہ بچکے تھے کہ بے جان مجھی ساتھ لے لوجس جگداس ہیں روح پڑے
گی مجھے سی خبر دینا ہم ہارا کام اتنا ہی ہے، پھرایہا ہوا کہ جس وقت مجھی کے اندر دوح پڑی اور دہ دریا ہیں سنگ می تو حضرت موی علیہ السلام سور ہے
تھے حضرت یوشتے نے آ پکو ہیدار کر کے بتلانا مناسب نہ مجھا، پھر جب اٹھے تو آ مجھیل پڑے، اور حضرت بیشع کو دہ بات بتلانے کا خیال بالکل ہی نہ
آ یا مسلم کی حدیث ہیں ہے تھی ہے کہ ایک مجھلی نمک کئی ناشتہ ہیں لے لو، جہال وہ کم ہوجائے کی وہی جگہ تہاری منزل مقصود ہے۔ (مدح العان س ۱۵/۱۳۱۷)

# اس مجھلی کی سل موجود ہے یانہیں؟

صاحب روح المعانی نے علامہ دمیری نے قل کیا ہے کہ حضرت موگا کے لئے جو چھلی نثان بی تھی اس کی سل سبتہ شہر کی قریب دیکھی اس کی ایک آئے کھا در آ دھا سرتھا، جیسے ایک طرف کی کھائی ہوئی ہواس میں کا نئے اور ہڑی آئی ایک بائشت تھی ،اس کی ایک آئی اور آ دھا سرتھا، جیسے ایک طرف کی کھائی ہوئی ہواس میں کا نئے اور ہڑی ہو گئی ہوئی دور دور مقامات کو جیسے تھے، طبری کی کتاب میں نقل ہوا کہ اس کے کا نئے نہ تھے، اور ابو شجاع نے کہا کہ میں نے اس نسل کی بہت تاہی کی ،اور دریائی سفر کرنے والوں اور بجائب عالم کی حاش کرنے والوں سے بہت تحقیق کی تو کسی نے اس کود کھنے کا ذکر میں کیا، شاید وہ بعد کومعدوم ہوگئی ہو۔ والدعلم (روح العالَ میں ۱۵ اس)

# (۱۰) مجمع البحرين كہاں ہے؟

حافظ بینی نے لکھا کہ اس بارے میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ وہ شرق کی طرف بحرروم وفارس کے ملنے کی جگہ ہے ، بعض نے کہا

کہ طبخہ کا مقام ہے، بعض نے کہا کہ بحرافریقہ ہے، ہیلی نے کہا بحرار دن اور بحرقلزم کے مطنے کا مقام ہے، کسی نے کہا کہ بحرمغرب و بحرز قاتی کا ملتقی ہے، (پھرحافظ عینی نے دنیا کے ان تمام سمندروں کی تعیین مقام کی ہے ) (ممۃ القاری ص۱۳۳۷)

(۲) صاحب روح المعانی نے لکھا کہ بحرین ہے مراد بحرفاری وروم ہے، جیسا کہ حضرت مجاہد وقیادہ وغیرہ ہے مروی ہے، ان کاملتی مشرق کی جانب سے مراد ہے اور شاید مراد وہ مقام ہے، جس ش ان دونوں کا التقاء قریب ہوجاتا ہے، کیونکدان کاحقیقی التقاء صرف بحرم یط مشرق کی جانب سے مراد ہے اور شاید مراد وہ مقام ہے، جس ش ان دونوں کا التقاء قریب ہوجاتا ہے، کیونکہ ان کاحقیقی التقاء صرف بحرم یا مقدم ہوں ہے کہ ید دونوں اس کی شاخ ہیں، ابوحیان نے کہا کہ جمح البحرین وہ حصہ ہے جو شام سے متصل ہے، جیسا کہ ابن عطاء کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے ایک فرقہ نے کہا جن میں محمد بن کھی جس کہ وہ طخور کے قریب ہے جہاں بحرم یط اور دوسرا دریا ملتے ہیں، ابی سے منقول ہے کہ وہ افریقہ میں ہے، سدی نے کہا کہ وہ دونوں بحرکر اور رس جیس آرمینی میں کہی نے بحرفلام اور بحرازر تی بتلائے، کس نے بحرفح و بحرعذب وہ افریقہ میں ہے، سدی نے کہا کہ وہ دونوں بحرکر اور رس جیست جزیرہ خضراہ میں ہے۔

بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ بحرین کنامیہ ہے حضرت مولیٰ وخضرعلیما السلام سے، کیونکہ وہ دونوں علم کے بحرودریا ہیں اور مجمع البحرین ان دونوں کے ملنے کی جگہ ہے، علامہ آلوی نے لکھا کہ بیر آخری قول صوفی منش حضرات کا ہے جس کی سیاق قر آنی ہے کوئی تائید ہیں ملتی اور حتی اہلغ اس کے مناسب نہیں کیونکہ اس سے مقام وجگہ پر پہنچنائی مجھ میں آتا ہے ورنہ حق مجتمع البحران فرماتے، (درج المعانی میں ۱۵/۲۰۱۰)

## حفرت شاہ صاحب کی رائے

آب نے فرمایا کہ عام تفاسیر میں جو حضرت موکی دخضر کے ملنے کی جگہ وہ مقام قرار دیا ہے جہاں د جلہ وفرات فلیج وفاری (عراق) میں گرتے ہیں، حجج نہیں ہے اور سیجے بیہ ہے کہ وہ دونوں ایلہ کے قریب ہے، اور گرتے ہیں، حکو نہیں ہے اور تیجے بیہ کہ وہ دونوں ایلہ کے قریب ہے، اور رقیم شیر بھی ای کو شام کی غربی جانب میں ہے، بعض لوگوں نے اس ایلہ کو رقیم شیر بھی ای کو رقیم کے سلسلہ میں آیا ہے ) وہ شام کی غربی جانب میں ہے، بعض لوگوں نے اس ایلہ کو انگہ لکھ دیا ہے وہ بھی غلط ہے کیونکہ وہ تو بھر ہے گاؤں ہے، حضرت مولی اس وقت جزیرہ سینا ہیں مقیم تھے، اور وہیں ہے جال کر عبور بحرکے بعد حضرت خضرت خضرت سے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب کی اس تشریح ہے امام بخاری کا ذرحاب موٹ فی البحرالی الخضر لکھنا بھی زیادہ صحیح ہوجا تا ہے۔اوراس ہیں کسی تاویل وتکلف کی بھی ضرورت نہیں رہتی ۔والڈعلم ۔

### ترجمان القرآن كاذكر

ہم نے اس مقام میں بڑے اشتیاق کے ساتھ مولانا آزاد کی تغییر ترجمان القرآن جلد دوم دیکھی، کیونکہ مولانا نے تاریخی مقامات و واقعات پراچھی تنجہ کی ہے، آگر چہ بہت جکہ فلطی بھی کی ہے، جیسا حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحبؓ نے بھی تقص القرآن میں ان کی افلاط کی نشاند ہی کی ہے، مثلاً اصحاب کہف کے واقعہ کو جن آیات میں بیان کیا گیا ہے، ان کی تغییر مولانا آزاد نے جمہور مفسرین کے خلاف کی ہے، جس کی ردمیں مولانا حفظ الرحمٰن نے کافی لکھااور دلائل کے ساتھ لکھا، بھرآخر میں یہ فیصلہ فرمایا:۔

''مگراس پوری تفصیل کےمطالعہ سے بہآ سانی بیمعلوم ہوجا تاہے کہآ یات زیر بحث کی تغییر میں مفسرین قدیم کوتو کوئی جیرانی پیش نہیں آئی،البتہ خودمولا نائے موصوف کوا پی افتیار کروہ تغییر کی وضاحت میں ضرور تکلفات باردہ افتیار کرنے پڑے ہیںاور پچ پوچھے تو اس مقام پران کی تغییر تاویل ہوکررہ گئی ہے مسئلة خروج بإجوج ماجوج كي تفصيل ومحتيق كرتے ہوئے مولانا حفظ الرحمٰن صاحب نے لكھا۔

"اسلمه مین مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن مین اوردوسر بعض علاء نے کتب سیرت مین اس امری کوشش کی ہے کہ سورہ انہیاء کی ان آیات کا مصداق، جن میں یا جوج ماجوج کے موجود خروج کا ذکر کیا گیا ہے، بینی حتی اذا فتحت یا جوج ماجوج وہم صدن کل حدب ینسلون ، فتنتا تارکو بنا کر پہلی قصرتم کرویں ، اور اس بات کا امارت ساعت وعلامت قیامت سے کوئی تعلق باقی ندر ہے دیں ، کمرہ مارے نزدیک قرآن عزیز کا سیاق میں اس تغییر وقوجید کا قطعاً اباء اور انکار کرتا ہے۔ الحقص القرآن ۲۲۰ج سوفیرہ دیں ، محرہ مارے فرد کی تفصیلات و تحقیق مقامات کیاں عضرت موئی و خصر کرنا ہے تھا کہ مولانا آزاد نے ندمعلوم کن وجوہ سے حضرت موئی و خضر علیما السلام کے واقعہ کی تفصیلات و تحقیق مقامات

یبال عرص کرنا بیرتھا کہ مولانا آزاد نے ندمعلوم کن وجوہ سے حضرت موئی وخضر علیجا السلام کے واقعہ کی تفصیلات وحقیق مقامات وغیر ہاسے بالکلیہ کناروکشی افقیار کی، بلکہ صرف اتنا لکھا کہ اس بارے میں بہت ہی روایتیں مفسرین نے نقل کر دی ہیں، جن کی صحت محل نظر ہے اور نقسر بحات متناقص اور زیاد و تر اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں۔'' (جمن الرآن ۱۳۱۳ ہے۔)

مولانا آزاد نے ای مقام پرامحاب کہف کے بار ہے میں اچھی تفصیل سے نوٹ لکھے،اور پھر ذوالقرنین کےسلسلہ خوب خوب داد حقیق کی بلین درمیانی واقعہ ملاقات مویٰ و تعزیلیماالسلام کی تشریح و تحقیق کونظرا نداز کر دیا۔

آپ نے دیکھا کہ تمام کہارمحدثین ومفسرین نے اس واقعد کی تفصیل و حقیق کے لیے کتنی کا وش کی ہے اوراس واقعہ کی مل کے لیاظ سے بھی کس قدرا ہمیت ہے، اس بارے بلی جوروایات اصحاب محاح ستہ، حافظ این جمر، حافظ بین، حافظ این کثیر، صاحب روح المعانی وغیرہم نے ذکر کی جیس کیا وہ اسرائیلیات سے ماخوذ جیس؟ کیسی مخالط آمیز بات کی گئی ہے اور پھروہ بھی ایسے کل جیس کہ جہاں حضرت ابن عباس اور حزین قیس کی غلواہی کا از الد بھی احادیث حصور عباس اور حزین قیس نزاع بی صرف اس لیے ہوا کہ تو را قبل اس واقعہ کی تفصیلات نہیں تھیں، اور حزین قیس کی غلواہی کا از الد بھی احادیث حصور کی روثنی جس کیا گیا ہے، ہم جھتے جیس کہ اس واقعہ جس بہت کی باتنی بطور خرق عادت چیش آئی جیں، اورا یہے مواقع جس مولا ٹا آزاد صاحب جب بی کہ کہتے جیس کہ وہ اپنے نزویک ان کی کوئی محقول یا منقول تو جید نکال سیس اور یہاں ایسانہ ہوسکا ہوگا، یا مستشرقین کی اس بارے جس تحقیقات عالیہ دیلی ہوگی اس لیختیق کلام کا موقع نہ یا یا۔ واللہ اعلم بمرادعبادہ۔

(۱۲) شرف علم وجواز رکو بحر

حافظ بینی نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے ترجمہ میں تولد تعالیٰ حل اتبعک الاین سے علم کے شرف وفضل کی طرف اشارہ کیا، اور بتلایا کہ طلب علم کے لیے بحری سفر اور اس کے خطرات ومصائب برواشت کرتا بھی ورست ہے، بخلاف سفر بغرض طلب و نیا کے کہ اس کو علاء کی ایک جماعت نے مگروہ قرار دیا ہے نیز بتلایا کہ علم ء کا اتباع تخصیل علوم کے لیے ضروری ہے جبکہ وہ علوم صرف ان ہی علاء کے پاس موں ، اور دوسروں سے حاصل نہ ہو تکسی موی نے ایک مخصوص علم کے لیے حضر ہے نصر کا اتباع کیا۔

# حضرت موى الطَيْعُيْنُ ملا قات سے قبل كہاں ہے؟

ماحب روح المعانی نے لکھا کہ حضرت موک یکے قصد کی روایت سے بید نہیں چلنا کہ وہ اس وقت کہاں تنے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ معرض تنے ، ابن جریروابن الی حاتم نے بطریق عوفی حضرت ابن عہاس سے ایک روایت اس کی نقل کی ہے لیکن ابن عطیہ نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس روایت کے علاوہ کہیں سے یہ بات نہیں ملتی کہ حضرت موٹی علیہ السلام نے اپنی قوم کومصر میں اتارا تھا ، اور بظاہر رہہ بات صحیح بھی نہیں ہے بلکتو ی طریقوں سے بہی ثابت ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کی وفات دیار جبارین کی فتح سے بل ہی ارض دیہیں ہوگئ تھی۔ علامہ آلوی نے لکھا کہ میرے نز دیک بھی ابن عطیہ کی رائے کہ حضرت موئ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پھرمصر میں وافل نہیں ہوئے ، زیاد وقوی ہے ، اگر چہاس پرخفاجی نے فیہ نظر کہہ کرنفذ کیا ہے۔

سلے ذکر ہوا کہ حضرت شاہ صاحب کی بھی وہی رائے ہے جوابن عطیدا ورعلامہ آلوی کی ہے، والله علم

# (۱۴۴)حضرت خطرنبی میں یانہیں

صاحب روح المعانی نے آیت آنیہ اور حمدہ من عندنا کے تحت کھا کہ رحمت سے مراد بعض کے زدیک حلال رزق اور جمع کی زندگی ہے، بعض نے کہا کہ لوگوں سے بیکسوئی اوران سے بے غرضی واستغناء کہ یہ امور بھی خصوصیت سے اہل علم کے لئے نہایت گرانقذر نعمیں ہیں کسی نے کہا کہ طویل زندگی معہ عمرہ صحت وسلامتی اعضاء علامہ تشیری وغیرہ نے کہا کہ وہ ولی تھے نبی ورسول نہیں لیکن جمہور علاء امت کی رائے یہ ہے کہ رحمت سے مرادوجی و نبوت ہے اور اس پر رحمت کا اطلاق قرآن مجید میں دوسر مواضع میں بھی ہوا ہے، ابن ابی حاتم نے حضرت عباس سے بھی اس کوفق کیا ہے۔

حضرت خضر کونی ماننے والوں میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی تضے رسول نہیں تنفے۔اور بعض نے کہا کہ وہ رسول بھی تنھے، ند ہب منصور جمہور بن کا ہے اور اس سے دلائل وشوا ہر آیات وحدیث میں بہ کشرت موجود ہیں جن کے مجموعہ سے ان کی نبوت کا ثبوت قریب ہدرجہ یقین ہوجا تا ہے۔

> حضرت شاه صاحب نے فرمایا کہ''میرا گمان ہے کہ حضرت خضر علیا السلام پیغیبرہی ہوں گے'' (10) حضرت خصر زندہ ہیں یا نہیں

حافظ ابن تجرنے کھا: ''ابن اصلاح نے کہا کہ جمور علاء کی رائے میں خصرت خصر زندہ ہیں اور رائے عامہ بھی ان ہی کے ساتھ ہے، مرف بعض محد شین نے اس سے انکار کیا ہے، امام نودی نے بھی ابن صلاح کا اجباع کیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حیات خصر کا مسئلہ صوفیاء والمل صلاح میں متنق علیما ہے اور ان کے ویصف اور ملاقاتوں کے واقعات غیر محصور ہیں، جن حصر ات نے ان کی موجودہ زندگی سے انکار کیا ہے، وہ امام بخاری ، ابراہیم حربی ، ابوجعفر بن المعاوی ، ابو یعنی بن الفراء ، ابوطا ہر العبادی ، ابو بکر بن العربی وغیرہ ہیں ، ان کا استدلال صدیث مشہور سے وہ امام بخاری ، ابراہیم حربی ، ابوجعفر بن المعاوی ، ابوبعنی بن الفراء ، ابوطا ہر العبادی ، ابوبکر بن العربی وغیرہ ہیں ، ان کا استدلال صدیث مشہور سے کہ آئے خضرت علی نے ابی کا مربی خصوص الم میں خصرت ابن عمر نے فرما یا کہ اس سے مراد ہے ہے کہ حضور اکرم علی کے کا قرن ایک سوسال میں ختم ہو جائے گا ، قائلین راوی حدیث حضرت ابن عمر نے فرما یا کہ اس سے مراد ہے ہے کہ حضور اکرم علی کے کا قرن ایک سوسال میں ختم ہو جائے گا ، قائلین حیات نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ حضور علی کے کی مرادز مین پر رہنے والوں سے ہاور حضرت خصرات وقت بحر پر ہے ، یاوہ اس سے خصوص ومشنی ہیں ، جینے کہ البیس کے وہ بالا اتفاق مشنی ہے۔

دوسری دلیل آیت "وم جعلنا لیشو من قبلک الخلد" ہے، تیسری دلیل حدیث ابن عباس ہے کہ ہرنی سے عبد لیاجا تا تھا کہ اگراس کی زندگی میں حضرت محمد علی البیشت ہوئی تو وہ ان پرایمان لائے گا اور مدد کرے گا (رواہ ابخاری) اور کسی خبر صحیح سے ثابت نہیں ہوا کہ حضرت خضر آپ علی ہے کہ حضورا کرم اللہ ہوا کہ حضرت خضر آپ علی ہے کہ حضورا کرم اللہ ہوا کہ حضرت خضر آپ علی ہے کہ حضورا کرم اللہ ہوا کہ حضرت خضر آپ علی ہے کہ حضورا کرم اللہ ہوا کہ حضرت خضر آپ علی ہوں ہوگا ہوں جو تھی دلیل ہے کہ حضورا کرم اللہ ہوا کہ حضرت خصر آپ علی ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں جو تھی دلیل ہے کہ حضورا کرم اللہ ہوا کہ حضرت خصر آپ میں اسلام سے قبال کیا ہوں چوتھی دلیل ہے کہ حضورا کرم اللہ ہوں ہوگا ہوگا ہوگا ہوں ہوگا ہوگا ہوں ہوگ

نے بدر کے موقع پری تعالی ہے عرض کیا''اگر یہ جماعت فنا ہوگی تو آپ کی عیادت روئے زیبن پر ند ہو کے گی۔'اگر خضرت خضر موجود ہوتے تو بیعام و مطلق فنی صحح ند ہوتی ، پانچو یں دلیل ہے کہ حضورا کرم سیکھنے نے تمنا فرمائی ، کاش حضرت موی مبرکرتے اور ہمیں مزیدا سرار کونید کاعلم ہوجا تا، پس اگر حضرت خضر موجود ہوتے تو آپ ان کو بلا کر بہت ہی با تیس معلوم کر لیتے ، تمنا کی ضرورت ند ہوتی ، پھران کے بجا ب وغرائب قصول کے سبب بہت سے کنرشم کے کا فروشرک بھی خصوصا اہل کت ب اسلام لیے آتے ، اور آپ سیکھنے کے ساتھ حضرت خضر عدید السلام کے اجتماع کی حدیث ضعف ہے ، پھر حدفظ نے وہ آٹار وروایات ذکر کی ہیں ، جن سے حیت خضر کا ثبوت ہوسکتا ہے ، ، وران سب کی السلام کے اجتماع کی حدیث معنوب کے ، پھر حدفظ نے وہ آٹار وروایات ذکر کی ہیں ، جن سے حیت خضر کا ثبوت ہوسکتا ہے ، ، وران سب کی تصنیف کی ہے ، پچو حضرت محربن عبدالعزیز کے اگر کے کہ آپ نے فرمایا خضر ہم صے مطاور بشارت دی کہ ہیں والی بنوں گا اور عدل کروں گا' صافظ نے لکھا کہ اس روایت کے رجال التجھے ہیں اور جھے ابھی تک کو کی خبریا ٹر اس کے سواسند جید کے ساتھ نہیں ملی ، اور یہ اٹر آئی سوسال کے اندر کی ہیں۔ معارض نہیں ، کیونکہ یہ بات ایک سوسال کے اندر کی ہے۔

(انج بری می معارض نہیں ، کیونکہ یہ بات ایک سوسال کے اندر کی ہے۔

حافظ عنی نے لکھا:۔ جمہور خصوصاً مش کے طریقت وحقیقت اور اربب مج ہدات و مکاشفات کی رائے یہی ہے کہ خفرت خفر زندہ ہیں، جماری طرح کھاتے ہتے ہیں، اور ان کو صحراؤں ہیں دیکھ گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزین، ابراہیم بن ادھم، بشر حافی ، معروف کرخی، سری مقطی، جنید، ابراہیم خواص وغیرہم نے اپنی ' تاریخ کمیر' میں ذکر کیا ہے۔ امام بخاری، ابن حرفی، ابن جوزی، ابوالحسین من وی کی رائے ہے کہ وہ مرچکے، ان کا استدال آیت " و ما جعلنا لبشو من قبلک امام بخاری، ابن حرفی، ابن جوزی، ابوالحسین من وی کی رائے ہے کہ وہ مرچکے، ان کا استدال آیت " و ما جعلنا لبشو من قبلک المنحلد "اور حدیث ایک سوسال پر قرن ختم ہونے ہے ہے، جمہور نے آیت کا بیجواب و یا کہ ہم بھی حفرت خطر کے لئے وائی حیت نبیل ، نتے، کہ اس کا مرم اونین ہے، کیونکہ بہت سے سی ہوا نہیں گا ور نئی صور قیا مت پر وفات با جو کئی گئی ہے، جون اور سیمان قاری کی قط ہر مراونین ہے، کیونکہ بہت سے سی ہا انتقال ایک سوس سے بعد ہوا ہے، حکیم بن حزام کی عربیک سوبیں سال ہوئی اور سیمان قاری کی قطی ہر مراونین ہے، کیونکہ بہت سے سی ہا انتقال ایک سوس سے بعد ہوا ہے، حکیم بن حزام کی عربیک سوبیں سال ہوئی اور سیمان قاری کی قربی سوسال تک کئی گئی ہے، بعض نے جواب و یا کہ اس وقت حضرت خطر بحر کے علاقہ میں شے زمین پر نہ سے، بعض نے کہ کہ وہ مستی ہیں مستین ہیں۔ جو اس کی کہ کہ وہ مستین ہیں جو اس کی کہ کہ کہ وہ مستین ہیں۔ جو اس کی کہ کہ وہ مستین ہیں۔ حسور اس کی کہ کہ کہ وہ مستین ہیں۔ حسور اس کی کہ کہ کہ وہ مستین ہیں۔ دو مستین ہیں۔ حسور اس کی کہ کہ کہ کہ وہ مستین ہیں۔ دو مستین ہیں۔ حسور اس مستین ہیں۔ دو مستین

صاحب روح المعانی نے اس مئد پرنہایت تفصیل ہے بحث کی ہے اور طرفین کی دلائل وجوابات جمع کئے ہیں اور حافظ ابن جیمیہ کو بھی منکرین حیات میں لکھ ، نقل کی کدمت میں حاضر ہوتے ، منکرین حیات میں لکھ ، نقل کی کدمت میں حاضر ہوتے ، منکرین حیات میں لکھ ، نقل کی کدمت میں حاضر ہوتے ، آپ سے استفادہ کرتے اور آپ علی کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ، اور حضور علی کے ساتھ غزوہ بدر کے موقع پر ۱۳۱۳ نفر تھے۔ جن کے نام ونسب سب ذکر کئے گئے ہیں ، اس وقت حضرت خطر کہاں تھے ؟

علامہ آلوی نے اور جواب سے ساتھ حافظ موصوف کے استدمال کے بھی جوابت نقل کئے ہیں مثلاً مکھا کہ حضور علیہ کے خدمت میں حاضر میں واجب وضر دری طور پر آنے کا تھم سے نہیں کیونکہ بہت ہے موکن حضورا کرم علیہ کے زبانہ میں تھے جوآپ علیہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے ، نہ آپ علیہ کے خدمت اور نہ آپ علیہ کے ساتھ جہاد میں شرکت کی مثلاً خیرال آبھیں حضرت اولیں قرنی یا خواجی وغیرہ ۔

نجاشی و غیرہ ۔

، بر بر بر بہی ممکن ہے کہ حضرت خصر آپ علی ہے ہاں خفیہ طور سے آتے ہوں ، اور ان کو کسی حکمت ومصلحت کے تحت تھم خداوندی ملہ ہو کہ علانے بندآ کیں اور شرکت جہاد کی تو روایت بھی موجود ہے (علامہ آلوی نے اس کوذکر بھی کیا ہے ) غزوہ بدروالی دلیل کا یہ جواب دیا گیا کہ حضور علی کے مقصد بیرتھا کہ غلبہ وظہور کے ساتھ عبادت نہ ہوسکے گی ، یہ مطلب نہیں تھا کہ بالکل ہی کوئی عبادت کرنے والا باقی ندر ہے گا ، کیونکہ ظاہر ہے بہت ہے مسمان مدینہ طیب سی بھی اس وقت موجود تھے، جوغزوہ بدر میں اس وقت شریک عبیں ہوئے والا باقی ندر ہے گا ، کیونکہ ظاہر ہے بہت ہے مسمان مدینہ طیب سی حضور علی کے کا فقداء تمام انبیاء نے کی ہے۔ فاہر ہے کہ حضرت حضر کے وہاں حاضر ند ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہوئے گر وہاں بھی ان کی موجود گی کا ذکر کہیں نہیں آیا تو کیا بیانصاف کی بات ہوگی کہ وہاں بھی ان کی موجود گی کا ذکر کہیں نہیں آیا تو کیا بیانصاف کی بات ہوگی کہ وہاں بھی ان کے وجود ہے انکار کر دیا جائے۔

خلود والی آیت کا بیرجواب دیا گیا ہے کہ قائلین حیات بھی حضرت نصر" کے لئے خلود نہیں ، نتی ،بعض کی رائے ہے کہ وہ قبال دجال کے بعد د فات یا جا کیں گے ،بعض نے کہا کہ رفع قرآن کے زمانہ میں انتقال فرما کیں گے ،بعض نے کہا کہ آخرز مانہ میں و فات ہوگی۔

(روح المعاني م ۲۲۳ (۱۵۱)

اگر چہ علامہ آلوی کا خود اپنار جمان عدم حیات ہی کی طرف ہے گرانہوں نے دلائل طرفین کے خوب تفصیل سے لکھے ہیں واللہ علم بالصواب کمی دوسری فرصت میں اس مسئلہ کی مزید تحقیق کی جائے گی ،انشاءاللہ تعالیٰ

## (١٦) ان شاء الله كهني كاطريقه:

حضرت شاہ صاحب فرما یا کرتے تھے کہ ان شاء اللہ کہنے کا ادب وطریقہ مرضیہ ہے کہ کلام کے آخر میں کہاجائے ، شروع یا درمیان میں بھی بھی بھی بھی گئی جگہ نظرے گزری ہے ، مثلاً قاضی ابو بکر بن احربی نے احکام القرآن ص ۲/۵۲ میں بھی آبت' مستجد دنسی ان شاء اللہ صابو او الاعصی لک امو ا' کے تحت لکھا کہ ہمارے نفر مایا کہ حضرت موگ نے مبرکے بارے میں انشاء اللہ کہا تھا ، اس میں پورے اتر ہے ، ضدائے مدوفر بائی ، اورا تمث ل امر کے لئے انشاء التہ بیں کہا تھا ، اس میں پورے اتر ہے ، ضدائے مدوفر بائی ، اورا تمث ل امر کے لئے انشاء التہ بیں کہا تھا ، اس میں پورے اتر ہے ، ضدائے مدوفر بائی ، اورا تمث ل امر کے لئے انشاء التہ بیں کہا تھا ، اس میں پورے اتر ہے ، ضدائے مدوفر بائی ، اورا تمث ل امر کے لئے انشاء التہ بیں کہا تھا ہو وہ نہ کر سکے ، چن نچہ جب صفرت خطر نے خرق سفینہ کیا ، یا تق و فیرہ کا ارتکاب کیا تو صابر رہے ، ضبط کی ، ورنہ حضرت خطر کا ہاتھ کھڑ لیتے ، وہ کا م کرنے ہی نہ وہے جو ان کی نظر میں شریعت خلا ہرہ کے تحت خلاف تھا ، آگے اقتال میں کا میرب نہ ہوئے کہا عتر اض کر جیٹھے اور سوال بھی کیا۔ والتہ علم ۔

## بَابُ قُولِ النّبِي مِلْ اللّهِم عَلِّمُهُ الْكِتَابِ (الماللة المالية مُلَابِ عَظَافُر الدل (الماللة المالية المالية

( 20) حَدَّثَنَا ٱبُوْمَعُمْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَارِثِ قَالَ ثَنَا خَالَدٌ عَنْ عِكْرَمَةٌ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِمُهُ الْكِتَابِ.

ترجمہ: حضرت ابن عبال دوایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبدر سول القد علیا ہے جھے سینہ سے لپٹالیا اور فرمایا کہ 'اے اللہ! اسے علم کتاب (قرآن) عطافرما''

تشری : حضرت این عباس نے فرمایا ۔ رسول اکرم علیہ نے جھے اپ سیند مبارک سے لگا کردعا دی کہ اس کو کتاب کاعلم عطافر مادے! بیہ سیند سے لگا تا بظاہر ای طرح ہے جس طرح حضرت جرائیل نے آئے ضرت علیہ کو اپنے سیند سے لگا کرافا ضدعلوم کیا تھا فرق اتنا ہے کہ وہاں خوب د بانے اور جھینچنے کا ذکر بھی آیا ہے، یہاں نہیں ،اور سینہ سے لگانے کا اگر چہ یہاں ذکر نہیں،گر حافظ بینی نے لکھا کہ دوسری روایت

مسدد عن عبدالوارث میں اس کی تصریح موجود ہے۔

حضرت ابن عباس کے لئے حضورا کرم علی کے خصوصی شفقت اور دعافر مانے کا حافظ بنی وحافظ ابن جمرو فیرہ نے بیلھا ہے کہ بخاری وسلم وغیرہ کی روایت میں ہے، خود حضرت ابن عباس نے بیان کیا ، حضورا کرم علیہ قضائے حاجات کے لئے تشریف لے گئے تھے، میں نے آپ علیہ کے لئے وضوکا پائی رکھ دیا، آپ علیہ والیس شریف لائے پائی رکھا ہوا دیکھا، دریا فت فرمایا کس نے رکھا ہے؟ کہا گیا ابن عباس نے ، آپ علیہ نے میرے لئے دعافر مائی ، فالبًا بدوعافوں ہوکراور حضرت ابن عباس کی خدمت اور می سجھ وفہم سے متاثر ہوکر فرمائی ،
ایک روایت میں ہے کہ حضرت کے موال پر حضرت میمونڈ نے بتلایا کہ ابن عباس نے پائی رکھا ہے ممکن ہے کہ بیاس واقعہ کا بز ہوجس میں آٹ ایک روایت میں ہے کہ حضرت میمونڈ کے پاس رہ بتا کہ تخضرت علیہ کی رات کی نماز ومعمولات کا مشاہدہ کریں، اس میں ہی ہے کہ ابن عباس ایک فالہ حضرت ابن عباس عبی ہی مقتدی بن کر پیچے کھڑے ہوگئے ، آپ علیہ نے ان کودہ فی طرف برابر کھڑا کہ میں جو کئے ، اس بر آپ کی اور میں اس کے دیا واقعہ کے داری کر بیا تھے کھڑے ہوئے جاتے ہو؟

ابن عباس نے عرض کیا حضور! یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص آپ علیقہ کے برابر کھڑا ہو، جبکہ آپ علیقے خدا کے رسول ہیں ، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ علیقے نے بین کرمیرے لئے علم وہم کی زیادتی کے لئے دعا فرمائی۔

معلوم ہوا کہ استاد ومعلم کا اوب واحتر ام ضروری ہے، اور اس کے سامنے علم وقہم کی ہاتیں خوب خیال و دھیان رکھ کرکرنی چاہئیں تا کہ وہ خوش ہوا کہ استاد ومعلم کا اوب واحتر ام ضروری ہے، اور اس کے سامنے علم کی راہ ہیں، ہر پریشانی دمصیبت کا خندہ بیشانی سے مقابلہ کرنا ہے، ای طرح اساتذہ و ہزرگوں کی دعا کیں اور خصوصی تو جہات بھی ہیں، جن کے سبب حق تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بحث و نظر : ترجمة الباب ہیں علمہ کی ضمیر کا مرجع نہ کورنہیں ہے، اس کے متعلق حافظ ابن جمرنے لکھا کہ شاید ام بخاری کا مقصد میہ کہ دعا دوسروں کے لئے بھی جائز ہو سکتی ہے، لہذا مرجع غیر نہ کورہوگا۔

دوسری صورت بیک مرجع حضرت این عباس بین جن کا ذکر سابق باب کی صدیث میں حربن قیس سے اختلاف کے خمن میں ہو چکا ہے۔ حافظ این حجرتے بین میں کھا کہ اس صورت میں اس امر کی طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ حضرت ابن عباس کوحربن قیس کے مقابلہ میں کامیا لی وغلبہ حضور علی ہے کی وعابی کی وجہ ہے ہوا تھا۔

جمارے نز دیک اس منتم کا دعویٰ بغیر دلیل وثبوت مناسب نہیں ، اور ایضاح ابنجاری کا بیرحوالہ درست نہیں کہ حافظ بینی نے بھی قریب قریب یہی فرمایا ہے اور جس عمارت سے ایساسمجھا کمیا ہے اس میں غلط نہی ہوئی ہے۔

ہماری عرض بیہ ہے کہ آنخضرت علی نے جن حضرات کے لئے دعا کیں کیں ، یا کلمات مدح فرما کیں ہیں ،ان کوسند بنا کران اشخاص کے ہر ہر قول ومل کی توثیق ونفسویب ند صرف بیر کہ ضروری نہیں بلکہ بیر کہ مناسب بھی نہیں۔اہل علم اس اصولی نکتہ کی قدرو قیمت سمجھ سکتے ہیں۔

## کتاب ہے کیامرادہے؟

حافظ عینی نے لکھا کر آن مجیدہے کیونکہ جنس مطلق کا اطلاق فرد کا فل پر ہوا کرتا ہے، اور عرف شرعی بھی بہی ہے، مسدد کی روایت میں
کتاب کی جگہ تھمت کا لفظ ہے تو اس سے بھی قرآن مجید مراد ہوسکتا ہے کیونکہ تھمت سے مراد سنت اور کتاب انڈد دونوں ہوتے ہیں، کتاب اس
لئے کہ اس میں بندوں کے لئے حلال وحرام، امرونی کو تھکم طریقتہ پر بیان کیا گیا ہے، اور سنت اس لئے کہ وہ بھی سرتا سر حکمت ہے، جس کے

ذربيري وباطل كافيملدكيا مياب

فواكم بمد: حافظ عنى في مديث الباب مندرجة في اموركا استباط كيا

- (۱) حضورا كرم المنطقة كي دعا كي بركت واجابت
- (٢) علم كى فىنىلىت بخى مىلى ما وحفظ قرآن مجيد كى ترغيب اوراس كى دعاء دين كاستحسان

(۳) پچے کوسینہ سے ملانے کا استحباب ، جس طرح حضور اکرم اللہ نے کیا ، اس کے علاوہ نو وار دمہمان سے بھی معانقة مستحب ہے ، ان دولوں کے علاوہ بغوی کے نز دیک تو مکروہ ہے ، مگر مختار جواز ہے ، بشرطیکہ تحریک شہوت کی صورت نہ ہو۔ یکی غد ہب امام اعظم اور امام شافعی کا ہے۔ امام ابومنصور ماتر بدی نے بھی کہا کہ مکروہ معانقہ وہ ہے جوبطرین شہوت ہو ، اور جونیکی واکرام کے خیال سے ہو وہ جائز ہے۔ امام ابومنصور ماتر بدی نے بھی کہا کہ مکروہ معانقہ وہ ہے جوبطرین شہوت ہو ، اور جونیکی واکرام کے خیال سے ہو دہ جائز ہے۔

فا مکرہ: حضرت ابن حباس کے اس واقعہ میں جو پانی حضورا کرم علی ہے کے رکھا کیا تھا، وہ وضو کے لئے تھا جیسا کہ ہم نے لکھا ہے،
ایسنا آ ابخاری ہیں اس کو استنجا کے لئے قرار دے کر تین صورتیں ہٹلا کیں گئیں، بیت الخلاء کے اندر پانی پہنچاتا، بیت الخلاء کے باہر پانی رکھنا
وغیرہ، ان صورتوں کا واقعہ سے کوئی تعلق نہیں معلوم ہوا، البتہ حضرت انس خادم خاص رسول اللہ علی ہے واقعات ہیں ضرور بیدا ہے کہ ہیں
اورایک دوسرالڑکا حضور علی کے کے سنتجا کے لئے پانی لے کر جایا کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ ہیں ایک کروہ استنجا
کے لئے آپ علی کے باس لے جاتا تھا، مجرد وسراوضو کے لئے پیش کرتا تھا۔ واللہ علم۔

# باَبُ مَتَىٰ يَصِحُ سِمَاعٌ الصَّغِيرِ

( بچ کا حدیث سناکس عرمی سی ہے؟ )

(٢٦) حَلَّفَ الشَّعِيلُ قَالَ حَلَّنِي مَالِكُ عَنَ إِبْنِ شِهَابٌ عَنْ عُبَيْدِاللهِ ابْنُ عَبْدِاللهِ بَنْ عُبْدِاللهِ ابْنُ عَبْدِاللهِ ابْنُ عَبْدِاللهِ ابْنُ عَبْدِاللهِ اللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ اللهُ عَلَيْهِ بَنُ عَبْدِاللهِ وَانَا يَوْمَئِلٍ قَدْ نَاهَزُ ثُ الْاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَاسِ قَالَ اللهُ صَلَّى إِلَى عَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَدُثُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِ وَارُسَلْتُ الْآثَانَ تَرُتَعُ وَدَخَلُتُ فِي وَسَلَّمَ يُسَمِّلُ يُ بِمِنِي إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَدُثُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِ وَارُسَلْتُ الْآثَانَ تَرُتَعُ وَدَخَلُتُ فِي الصَّفِ وَارُسُلْتُ الْآثَانَ تَرُتَعُ وَدَخَلُتُ فِي الصَّفِ وَالْمُ اللهُ عَيْرِ جِدَادٍ فَمَرَدُثُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِ وَارُسَلْتُ الْآثَانَ تَرُتَعُ وَدَخَلُتُ فِي الصَّفِ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

تر جمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عندے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ گدھی پرسوار ہوکر چلا اس زمانے میں بلوغ کے قریب تھا
رسول اللہ علیہ منی منی نہ نہ نہ نہ برحد ہے تھے اور آپ کے سامنے دیواروں کی آٹر نہ تھی تو میں بعض صفوں کے سامنے ہے گزرااور گدھی کو چھوڑ
دیا ، وہ چرنے تکی میں صف میں شریک ہوگیا مگرکسی نے جھے پراعتراض نہیں کیایا یہ کہ تخضرت علیہ نے جھے پرکوئی اعتراض نہیں فرمایا۔
تشریح : گذشتہ باب میں معلوم ہوا تھا کہ معزرت ابن عباس رضی اللہ عند نے بچپن میں آئحضرت علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر دعا کی
حاصل کیس اور بڑے ہوکران واقعات کو تقل کیاای طرح اس حدیث الباب میں بھی بلوغ سے قبل کی روایت بیان کی اور اس کوسب نے معتبر سمجا،
اس سے اور ان کی دوسری روایت سے مسائل انتخراج کے گئے ، اور ان کے مطابق عمل درآ مہ موا اور ہوتا رہے گا ، اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کے گل

اس کے بعداس امر جس محد شین کی رائے مختلف ہیں کہ تل کے وقت کم سے کم عمر کتی ہونی چاہیے، حضرت یکی بن معین ۱۵ سال تھا تھے بعض نے نوسال کی نے پانچ سال قراردی۔ حافظ حدیث موئی بن ہارون نے کہا کہ جب گائے اوردوس ہے چاہیں ہیں تیز کر سے قابل مخل ہے ، امام احمد نے فرمایا کہ جب ہات بجھنے اور صبط کرنے گئے تو قابل تحل ہوگیا، قاضی عیاض نے محمود بن الربیج کی عمر کو کم سے کم تکل کی عمر محما من کا واقعہ انجی حدیث بخاری شین آ رہا ہے، ان کی عمر ایک روایت سے پانچ سال یازیاد وعمر والے کے لئے سے کا لفظ لکھتے ہیں، اور صلاح نے لئے حضریا احضر نکھتے ہیں، اور کھی بات سے کہ اس معالے میں اعتبار تمیز کا ہونا چاہیے، اگر خطاب و جواب کی بحد رکھتا ہے تو ممیز یا سے کم کے لئے حضریا احضر نکھتے ہیں، اور کی بات سے کہ اس معالے میں اعتبار تمیز کا ہونا چاہیے، اگر خطاب و جواب کی بحد رکھتا ہے تو ممیز یا سے کہ کہ کہ کے لئے حضریا احضر نکھتے ہیں، اور کی بات سے کہ اس معالے میں اعتبار تمیز کا ہونا چاہیے، اگر خطاب و جواب کی بحد رکھتا ہے تو ممیز یا سے عمر اس لئے بھی درست نہیں کہ حضرات میں بھر اس من اس منا میں بھر اس منا میں بھر اس میں ہوگا، خواہ پہاں سال کا بھی ہو، دوسرے میں کہ عمر اس لئے بھی درست نہیں کہ حضرات میں وقع ہوں اور اگر ایس نہیں ہے تو اس کا ساح قابل تاری بھی تحدید کے بہت نہیں کرتے بلکہ عقل و بھے کو مدار بنار ہے ہیں، بیں اگر تحل کو ایک بیا ہے، امام بخاری بھی تحدید کے بہت سے مسائل اخذ کے گئے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی القد عند کا بید التحد الدواع کا ہے کہ ٹن کے مقام پر حضورا کرم علی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، بیا پنی گدھیا پر سوار آتے ہیں، سب صفول کے سامنے سے گزر کے ایک صف میں شریک ہوجاتے ہیں، گدھیا کو چ نے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں، نماز کے بعد کوئی بھی ان کی کسی حرکت پر اعتراض نہیں کرتا، معلوم ہوا کہ جنگل میں دیوار کے علاوہ کسی چیز کا سترہ امام کے سامنے ہوتو وہ بھی کافی ہے اور اس پر سوار ہوکرا مام کے سامنے سترہ ہونا چا ہیے، گدھیا کی سواری جائز ہے، اور اس پر سوار ہوکرا مام کے سامنے سترہ ہوتو ہوئی دیوں کے سامنے سترہ ہوتی وغیرہ۔

ابراہیم بن سعدالجو ہری کہتے ہیں کہ میں نے ایک بچہ جارسال کا دیکھا، جو ضیفہ مامون رشید عباس کے دربار میں لایا گیا، وہ تمام قرآن مجید بے تکلف پڑھ دیتا تھا، اس نے سب کوسنایا، گر جب بھوک گتی تو رونے لگتا اور کہتا تھا کہ بچھے بھوک گلی ہےاورا بوجمہ عبداللہ بن مجمہ اصبہانی نے یانچ سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔

ابو بکرمقری نے اس کا امتحان لیا اور چارسال میں اس کو ساع کے قابل ہونے سے سند دے دی، للبذامحمود بن الربیج والی حدیث سے عمر کی تحدید نہیں ہوسکتی کہ اس سے کم عمر والے کو قابل تحل نہ سمجھا جائے یہ سب تفصیل علامہ بینی نے عمر ۃ القاری ص ۲۵۵ /امیں بیان کی ہے۔

## محترم حضرت شاہ صاحب کے ارشا دات گرامی

فرمایا کے علماہ کے بکٹرت واقعات بچپن کے حفظ وہم کے مشہور ہیں، جوان کے غیر معمولی حفظ و منبط پر دلالت کرتے ہیں، پھر آپ نے چندواقعات سنا کرفر مایا کہ مجھے بھی اپنی دوسال کی زندگی کے متعدد واقعات اس طرح یاد ہیں، جیسے آج پیش آئے ہوں، مثلا ایک روز میری والدہ صاحبہ نے کہا'' گائے بیٹے گئی ہے' (یعنی دودھ نیس دین) کشمیر میں بیماورہ دودھ سے بھاگ جانے کے لئے ہے میں نے کہ'' چلوا ماں ایس اٹھادوں''ای زمانے میں ایک فقیر سے گفتگو ہوئی، وہ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔

غیر کا استعمال: الی غیرجدار کے لفظ برتر جمدر کھنے میں امام بخاری اور بیلی نے جدا جدا طریقه رکھا۔امام بخاری نے تواس سے

سترہ ثابت کیا، جبیہا کہ سترہ کے ہاب میں آئے گا۔اورامام بیہ فی نے نفی سترہ کاعنوان قائم کیا۔

اس اختلاف کی بنیاد غیر کے معانی میں خور کرنے کے بعد سمجھ میں آسکت ہے، علام محقق حافظ بنی نے فرمایا غیر لفت عربید میں کہی تو نعت وصفت کے لئے ہوتا ہے، اس وقت اس کے لئے مععوت کو مقدر مانتی ہے، اس جب الی غیر جدار کی تقدیرالی شکی غیر جدار ہوگی، جیسے می ورہم غیر دانتی میں اور مقصود بینتلانا ہے کہ بعد کی چیز ہیں چیز سے مغائر اورا لگ ہے، غیر کا دوسرااستعال بطوراستین ہوتا ہے جساء نسی المنقوم غیر دانتی میں مغایرت کو بتلانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مابعد کو ماقبل کے تھم سے خارج کرتا ہوتا ہے، زید کا قوم کے ساتھ نسآ نابتلایا جارہا ہے، خواہ وہ فی الواقع قوم سے الگ اور غیر بھی ہویا نہ ہو، اس سے تعرض نہیں کیا جاتا۔ اورا گر جاء نبی د جل غیر کے کہیں گے تو مقصد بیان مغائرت ہوگا، یعنی جو محص ہیں یا تھا، وہ تم نہیں تھے بلکہ دوسرا آدی تھے۔

#### لوكان فيهمآ آلهة كامقصد:

ای کے کلمہ الآ کو کہ لوگان فیصما آلهة الا الله لفسدة "میں بمعنی غیر کہا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ جل ذکرہ نہ ہوتے تو خواہ ان کے علاوہ کو کی ایک خدا ہوتا یا ایک ہزار، ہرصورت میں زمین و آسان اس طرح باتی ندر ہتے، وہی حق تعالیٰ ان کوا پی عظیم قدرت ومشیحت کے تحت ثوث مجمحتے رہے کہ آبت ندکورہ بلا میں مرف تعداد آلهه کا ابطال مقصود ہے۔

غرض تحقیقی بات بی ہے کہ آیت کا مقصد بہ تقدیر فرض وجود غیر باری تعالی فساد عالمین کا بیان ہے کہ خدا کے سوا بالفرض کوئی ایک بھی خدا ہوتا تو فساد ضروری تھا، چہ جائیکہ بہت ہے ہوتے۔

امام بخارى وامام شافعي كااختلاف

اس تفصیل کے بعد سجھنا جا ہے کہ امام بخار کی نے یہاں غیر کونعت کے لئے لیا ہے، بینی حضورا کرم علیجے اس وقت منی بیس دیوار کے سواد وسری کسی چیز کوستر ہ بنا کرنماز پڑھارہے تھے، لہٰذاستر ہ ٹابت ہو گیا۔

امام شافعی و بیمی نے سمجھ کہ یہاں غیر بمعنی نفی حس ہے، بینی حضور علیات اس طرح نماز پڑھار ہے تھے کہ آ پ علی ہے کہ سامنے دیوار وغیرہ کوئی چیز نہی ،اس طرح سنرہ کی بالکل نفی ہوگی ، پھراگر چہ یہ بھی تشہم ہے کہ حسب تصریح علامة تقازانی لفظ غیر کا استعمال بھی بعض او قائی فی حض کے لئے ہوتا ہے، خصوصاً جبکہ اس سے پہلے حرف جار من ،الی وغیرہ ہوں اور اس قاعدہ سے امام بیبی کی تو جہد یہاں چل سکتی ہے۔ گر اس مقام میں یہاں اس طرح معارضہ ہوگا کہ اگر اس موقع پرکوئی سترہ تھا، بی ندد یوار تھی ندد مری کوئی چیز تو پھر توالمہ غیو مشہوء کہ ہمنا چا ہے تھا، انی غیر جدار کی کیا ضرورت تھی ، جدار کا فرکوئی سروقع پرکوئی سترہ تھا ، درائے بہر حال امام بخاری ہی کی سیجے ہم ناچا ہے تھا، انی غیر جدار کی کیا ضرورت تھی ، جدار کا ذکر تو حض ہوا کہ انتا پڑے گا کہ رائے بہر حال امام بخاری ہی کی سیجے ہم ناچا ہے مسئلہ کی سیجے ہم سند ہواں میں مسئلہ کی مسئلہ دی گا رہ ہوا بہواں ہوگر گرز رے پھر بعض طرق میں ہے تھی ذکر ہے کہ صفوں کے سامنے سوار ہوگر گز رے پھر بعض شروح میں سے تھی مسئلہ دی کھر حصہ بھی ، نماز پڑھنے والے کے سی عضوی محافظ ہے سے گذر گیا تو گنا وہ گارہوگا اس میں رکوب وغیر رکوب کی تفصیل ٹیوں ہے۔ کہ عضوی محافظ تھیں ہیں ہے۔ گار گیا تو گنا ہوگا ہوگا اس میں رکوب وغیر رکوب کی تفصیل ٹیوں ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فر مایا کہ امام مالک کے زویک سترہ آگے کی چیز ہے ای لئے امام کے لئے تو لکڑی ، نیزہ ، دیوارہ غیرہ جواس کے سامنے ہوگی وہ اس کے سترہ ہے ،اور توم کے آگے چونکہ امام ہے ،ای لئے وہ خودتوم کے لئے سترہ بنے گا،ای لئے اگرکوئی فخص امام اور سترہ کے درمیان سے گزر ہے تو اس کو مالکیہ کے مسلک پر صرف امام کے سامنے ہے گزرنے کا نہ اور ہوگا، توم کا سترہ امام کے سترہ ہے اور خودا مام توم کے سترہ نہیں ہے ،اس لئے سترہ کے اندر جہال سے بھی گزرے کا گناہ ہوگا

یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ جورائے یہاں امام بیکل کی ذکر ہوئی، وہ امام شافعیؒ سے منقول ہے جیسا کہ حافظ نے تصریح کی ، اور کھما کہ سیاق کلام سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اس لئے کہ ابن عباسؓ اس کو اس امر پر استدلال کرنے کے لئے لائے ہیں کہ نمازی کے سامنے گزرنے ہے اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔

ستر ہ اور فدا جب اربعہ: شوافع کا مسلک ستر ہ کے باب میں ہے کہ نمازی کے قدم ہے تمن ہاتھ کے اندرگزر ناحرام ہے (خواہ ستر ہ ہویا نہ ہو) ،اس سے زیادہ فاصلہ ہے گزرسکتا ہے متا بلہ کہتے ہیں اگر نمازی نے ستر ہ قائم کیا تو اس کے اندر ہے گزر ناحرام ہے ،خواہ وہ ستر ہ نمازی سے کتنے ہی فاصلے پر ہواوراگرستر ہنیں قائم کیا تو قدم مصلی ہے تین ہاتھ کے اندر نے گزرے۔

مالکید کا مسلک مدہب کہ نمازی سترہ بنائے تو اس کے اندر سے گزرناحرام ہے،، ورند صرف رکوع و بچود کی جگد سے گزرناحرام ہے آ مے ہے نہیں۔

حنفیدکا مسلک بیہ ہے کہ اگر بڑی مسجد یا جنگل میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے موضع جود کے اندر سے گزرنا حرام ہے اگر چھوٹی مسجد میں ہے تو موضع قد مین سے دیوار قبلہ تک گزرنا حرام ہوگا، چھوٹی مسجد کا اندازہ چالیس ہاتھ کیا گیا ہے۔ ( کآب اعد علی ارد بدس ۱۷۱۹۳)

(22) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُومُسُهِ إِقَالَ حَدَّثِنَى مُحَمَّدُ بُنُ حَرَبٍ قَالَ حَدَّثِنَى الزُبَيْدِى عَنِ النُّمُويِ عَنْ مَحْمُودِ بُنُ الرَّبِيُعَ قَالَ عَقَلُتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجَّةً مَجُهَا فِي وَجُهِي وَآنَا اَبُنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنُ دَلُو.

ترجمہ: حضرت محمود بن الرئیج نے فرمایا کہ جھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ رسول القد علی ہے ایک ڈول سے مندمیں پانی لے کرمبرے چیرہ میں کلی فرمائی ،اوراسوقت میں یانچ سال کا تھا۔

تشريح: حافظ عيني في كلها كرهديث الباب يبت يهت عنوا كدواحكام حاصل موع :

(۱) حضورا کرم علی کے کرکت کا جُوت، جیسے کہ احادیث سے یہ بھی ٹابت ہے کہ آب علی کی تحسنیک کرتے تھے ( یعنی مجور ا اپنے دہن مبارک میں چبا کرزم فرما کر بچہ کے مند میں ڈالتے اور انگی سے ہلا دیتے تھے کہ حلق میں اتر جائے ) سحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین برکت کے خیال سے اپنے بچوں کو حضور علی ہے پاس حاضر کرتے اور تحسنیک کراتے ،اس کے لئے ایک دوسرے کو ترغیب دیتے تھے،

کیونکہ وہ آپ میں کی برکات دوسری محسوسات میں بھی مشاہدہ کرتے رہتے تھے۔

(۲) اس سے بچہ کا حضور علی ہے تول وفعل کوسنزاد بکھناا وراس کو یا در کھ کردوسروں کو پہنچانے کا بھی ثبوت ہوا۔

(۳) میمی نے کہا کہ اس سے بچوں کے ساتھ خوش طبعی کرنے کا بھی جواز لکلاء کیونکہ حضور علاقے نے بطورخوش طبعی محمود بن رہے کے مند پرکلی ماری تقی۔ (عمرہ القاری س ۱۳۷۱)

بحث ونظر: حافظ عنی نے لکھا: مہلب بن ابی صغرہ نے اہام بخاری پراعتراض کیا ہے کہ انہوں نے محود بن رہتے کی روایت تو یہاں ذکر کی ،
اور عبداللہ بن زبیر علیہ والی روایت ذکر نہ کی ، حالا نکہ وہ ان کی تین یا چارسال کی عمر کی روایت ہے تو وہ محود سے چھوٹے تھے ، پھریہ کمجود نے
کوئی چیز حضور علیہ سے سن کر روایت بھی نہیں کی صرف کلی کا ذکر کیا ہے اور عبداللہ زبیر نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت
زبیر علیہ کو کہ یکھا تھا کہ غزوہ خندق کے دنوں میں وہ بنی قریظہ کی طرف آتے جاتے اوران کی خبریں لاتے تھاس روایت میں ساع بھی موجود
ہے،اس لئے اس کاذکر اس مقام کے لئے زیادہ موزوں تھا۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ امام بخاری کا مقصد سنن نبویہ کوفل کرنا ہے، دوسر ہے احوال وواقعات کا ذکر مقصود نبیس ہے جمود نے وہ بات نقل کی جس سے حضور علیہ کے جس سے حضور علیہ کی برکت ٹابت ہوئی بلکہ حضور علیہ کا دیدار مبارک ہی بڑی نعمت و برکت تھا، جس سے صحابیت کا ثبوت ہوجا تا ہے، ان کی روایت سے تینوں چیزیں معلوم ہوئیں جبکہ حضرت ابن زبیر معلوم کی دوایت سے حضور علیہ کے کوئی سنت بھی حاصل نہ ہوئی ۔ (بیجواب ابن منیرکا ہے)

حافظ عینی نے لکھا کہ اعتراض نہ کور کے جواب میں بدر زرکشی کی یہ تنقیح کارآ مذہبیں ہوسکتی کہ پہلے مہلب یہ تو ثابت کریں کہ روایت این زبیرا مام بخاری کی شرط پر پوری اتر تی بھی ہے آگر نہیں تو اعتراض ہی بے ل ہے، کیونکہ حضرت این زبیر ﷺ کی نہ کورہ بالا روایت کوخود امام بخاری نے بھی اپنی تھے میں''منا قب زبیر'' میں ذکر کیا ہے۔
(عمرة القاری میں ۱۳۶۳)

حافظ ابن ججرنے بھی فٹخ الباری میں بدر زرکشی کی تنقیح نہ کور کوان کی غفلت قرار دیا اور پھریہ بھی نکھا کہ'' عجیب بات ہے کہ لوگ کسی کتاب پر نفتد وکلام کرتے ہیں اور پھر بھی اس کے کھلے واضح مقامات سے عافل ہوتے ہیں ،اوران کومعدوم فرض کر کےاعتراض کردیتے ہیں۔'' (فٹح الباری صے یورا)

ایک اہم تاریخی فائدہ:

کارزار پیش بڑھ بڑھ کر حصہ لے رہے تھے اورای طرح واد شجاعت دے رہے تھے، یہ نوعیت میں نو کر شدہ نوعیت ہے بالکل ایگ ہے۔
اور بیتجیراس لئے بھی تھنگی کہ غزوہ احزاب میں دو بدوکوئی لڑائی نہیں ہوئی، کفار مکہ نے ہے میں مدینہ پر چڑھائی کی، ان کاشکر دی جزار کا تھا، پورٹی تیاری ہے آئے تھے کہ مدینہ طیبہ کی خدانخواستہ اینٹ ہے اینٹ بجا کرواپس ہول گے، سب اگلے پچھلے بدلے چکا ئیں گے گر یہاں حضورا کرم علی ہے نے مدینہ طیبہ کے گردکوہ سلع کی طرف خوب چوڑی گہری خندت کھدوا دی، جس کی وجہ ہے کفار کا سارالشکر دوسرے کنارے پر پڑار ہا، اور خندق کو پارکرنے کی جراءت نہ ہوگی، ابستہ دونوں طرف سے تیراور پھر برسائے گئے، جس سے چھ سلمان شہیداور تین کا فرقتی ہوئے، نیز کفار قرلیش میں ایک نہایت مشہور بہاور پہلوان عمر بن عبد جوتنہ پچاس جانباز ڈاکوؤں پر بھاری ہوتا تھا وہ چند شہیداور تین کا فرقتی ہوئے، نیز کفار قرلیش میں ایک نہایت مشہور بہاوان عمر بن عبد جوتنہ پچاس جانباز ڈاکوؤں پر بھاری ہوتا تھا وہ چند نو جوان سور ماؤں کوساتھ لے کر خندق پارکرنے میں کامیاب ہوا، اس عمر کے مقابلے میں حضرت علی می بھا اور تھوڑی دیر کے تخت مقابدے کے بعد حضرت علی می خات نے اس کوانی تھوڑی کو تی توار سے تی میں ایک بھاری ہوتا تھا میں کے مقابلے میں حضرت علی میں خات نے اس کوانی تھوڑی کو تا تھا وہ کی کہا کے اس کے بعد حضرت علی میں خات نے اس کوانی کو تا تھا کہ دیاں کا انجام دیکھ کراس کے ساتھی بھاگ گئے۔

غرض غزوہ اجزاب میں اس ایک عاص انفرادی مقابلے کے علاوہ عام جدال وقب لیا دوبدولڑائی کی نوبت نہیں آئی ، جس کے لئے کہا جائے کہ حضرت زبیر ﷺ بڑھ بڑھ بڑھ کر اقدام کر رہے تھے، پھر یہ کہ نبوقر بظہ تو مدینہ ہی کے باشندے تھے، انہوں نے غداری ضرور کی کہ اندور نی طور پر کفار مکہ سے ل سے ، گرکھل کرمسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آئے اس لئے آئخضرت تیکھے کوان کی طرف ہے خطرہ تھا کہ نہ معلوم ان کا بیساز باز کیا گل کھلائے اور آپ علیہ جائے ہا ہے کہ ان کے حالات وعزائم کا پیدالگ رہے، جس کے لئے حضرت زبیر ﷺ نے اپنی خدمات پیش کیس ، کی باران کی طرف سے اور قبریں لائے ، حضور کو سنا کرخش کیا۔

غزوہ احزاب کے بعد ہی یہودی بی قریظہ سے جنگ ہوئی،جس سے ان کا استحصال کیا گیا یہ سب تفصیدات مغازی میں آئیں گی۔ان شاءاللہ تعالی۔

# بَابُ الْخُرُوجِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ وَدَخَلَ جَابِرُ بُنُ عَبُدِاللَّهِ مَسِيرَةَ شَهْرِالَى عَبُدِاللَّهِ بُنُ أَنْيُسٍ فِى حَدِيثٍ وَّاحِدٍ

تخصیل عم کے لیے سفر کرنا حضرت ہابر بن عبداللہ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن انبیس کے پاس ایک وہ کی مسافت طے کرکے پہنچے۔

(٨٨) حَدَّقَتَا آبُو الْقَاسِمِ خَالِدُ بُنُ حَلِي قَاضِى حِمْصَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ حَرَّبٍ قَالَ آلَا وُزَاعِيُّ آخَبُونَا النَّهُ فِي عَنُ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ بُنُ عُبَّة بَنُ مَسْعُودٍ عَنُ إِبْنُ عَبَّاسٍ آلَّهُ تَمَارِى هُوَ وَالْحُرُّ بُنُ قَيْسٍ بُنُ النَّهُ فَرَالُكُو بَنُ قَالِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَذُكُو شَائَة يَقُولُ بَيْنَما مُوسَى فِي مَلاءٍ مِن اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَذُكُو شَائَة يَقُولُ بَيْنَما مُوسَى فِي مَلاءٍ مِن اللهِ عَبْدُنَا خَضِرٌ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَذُكُو شَائَة اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

مُوُسلى يَتَبِعُ آلَرَ الْحُوْتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ فَتَى مُوسىٰ لِمُوسىَ آراَيْتَ إِذْ آوَيْنَا إِلَى الطَّخُوَةِ فَالِّي نَسِيْتُ الْحُوْتِ وَمَا آنُسْنِيَّةُ إِلَّالشَّيْطَانُ إِنَّ آذْكُرَهُ قَالَ مُوسلى ذَلِكَ مَاكُنَّا نَبُعُ فَارْتَدَ عَلَى الْارِ هِمَا قَصَصًا فَوَجَدِا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَانِهِمَا مَاقَصُّ اللهُ فِي كِتَابِهِ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس کے ماتھی کے بارے میں بن حصن الفز اری حضرت موی علیہ السلام کے ماتھی کے بارے میں جھڑے کو اس حیارے اس

تشری خافظ محقق عینی نے لکھا کہ ترجہ سے حدیث کی مطابقت تو ظاہر ہے دوسری بات یہ کہ امام بخاری نے اس ایک حدیث انباب پر دو

ترجہ قائم کئے پہنچا ایک مرتبہ ذھاب موی الی الخفر کا ترجہ قائم کیا تھا جس کی پور ک تفصیل گر رچکی ، اب یہاں دوسرا ترجہ فروج فی الطلب
العلم کا ترجہ کیا اور یہاں بھی وہی حدیث سابق ملاقات واستفادہ علوم خصر والی ذکر کی فرق صرف بعض روایت کا ہے اور چندالفاظ کی تفاوت

بھی ہے ، حافظ میں نے ان ووٹوں فروق کو بھی تفصیل سے بتلایا ہے یہاں رواۃ میں چونکہ ا، ماوزا گی بھی جیں، حافظ مینی نے ان کا کلمل تذکرہ

العما اور انکھا کہ آپ نے تیرہ سال کی عمر سے فتوی دیا تشروع کر دیا تھا اور پوری عمر میں ای ہزار (\*\* ۸۰ مال بتلائے ، یہ وہی امام
اورائی جلیل القدر محدث شام میں کہ امام اعظم ہے پہلے بدطن سے بھر کہ معظم میں ملاقات ہوئی اور علمی ندا کرات کے تو نہا ہے مداح ہوگئے۔
اورائی جلیل بدگا نیوں پر بخت نادم ہوئے تھے ، حافظ مینی نے بی حر پیرافادہ کیا کہ کل اہل شام واہل مغرب ما کئی ند ہب بول کرنے ہی امام
اورائی بھی بدگی بدگی بی محمل اور بھت ہوگیا ، بھر جس نور کی کہ بسب نور کی خوب ہوگی کا فرجب کیوں جلاختم ہوگیا ، لیحنی ندا ہو جس اس کی خام معیت تھی اس کو ومقع میں اور ایک کا فرجب کیوں جلاختم ہوگیا ، لیحنی ندا ہم ہوئے بالقیول ہوئی ، پھر جس نفر میں اصول شرع ہو معل بھی نہ ہو ہوگی ہوئی ہیں کو ومقع میں اصول نشرع ہوئی ، اور ایک کا فرجب کیوں جلاختم ہوگیا ، لیکنی بالقیول بھی ورتب میا ان کی امت میں تاتھ ان میام اور ایک میں صور کی میاس کیا مواد دوسرے ندا ہو سے معاور اور بھا بھی زیادہ ہوئی اس کے علاوہ دوسرے اسب بھی تھے مثلاً اس کی شورائی میشیت ، مدنی ، معافی ، اقتصادی و سیاسی معاملات دوسرے ندا ہو مدر ہوئی اس کے علاوہ دوسرے اسباب بھی تھے مثلاً اس کی شورائی میٹیت ، مدنی ، معاشی ، اقتصادی و سیاسی معاملات میں میں دوسرے نہ اس اور ایک کے حالات مقد مہدادادل صراح کا میں دوسرے کے ہیں۔
میں اعلی قدر درہنمائی وغیرہ جن کی تفصیل علامہ کورش کی نے کی ہے ہم نے امام اور ایک کے حالات مقد مہدادادل صراح کا میں دوسرے کے ہیں۔
میں اعلی قدر درہ کی کی تھی دوسرے اسباب بھی تھی مثل اس کی کے حالات مقد مہدادادل صراح کا میں دوسرے کے ہیں۔

مقصدا مام بخاری: امام بخاری نظم کی نضیات اہمیت وضرورت ثابت کرنے کے بعدیہ بتلانا چاہا ہے کہ ایک اہم ضروری چیز اگراپنے اہل وعیال یا اپنے ملک کے قریب و بعید کے شہروں میں حاصل نہ ہو سکے تو اس کے لیے دوسرے مما لک کا سفر بھی اختیار کرنا چا ہے اور اگر چہ صحابہ کرام مراکز علم میں سکونت پذیر ہونے کے باعث بیرونی مما لک کی سفر کی ضرورت تخصیل علم کے لیے عام طور سے چیش نہیں آئی تا ہم ایسے واقعات محابہ کی زندگی میں چیش آئے جی کہ انہوں نے دور دراز مما لک کے سفرایک ایک حدیث کاعلم عاصل کرنے کے غرض سے کئے جیل مثلاً

## ایک حدیث کے لیےایک ماہ کاسفر

(۱) حفرت جابر بن عبداللد ملفظ نے ایک حدیث رسول علی مطابع حضرت عبداللد بن انیس ملف سے بالواسط مدید طیب بیس رہتے ہوئے سنی ہتو ان کواشتیات ہوا کہ موصوف کے پاس شام جاکران سے بالمشاف اور بلاواسط بھی سنیں چنانچ مسندا حمد بیس ہے کہ انہوں نے سفر شام کے لیے ایک اونٹ خریداسٹر کی تیاری کر کے دوانہ ہو گئے ایک ماہ کی مسافت طے کر کے حضرت عبداللہ بن انیس کے مکان کا پہد پوچھتے ہو چھتے ان کے گھر رہنے مجے۔

حفرت عبداللہ بن انیس ہا ہرتشریف لا کر ملاقات معانقہ کرتے ہیں قیام کے لیے اصرار کرتے ہیں گر حضرت جابر حدیث بن کرای وقت والیس ہوجاتے ہیں جس حدیث کے لیے بیا تنابر اسفر کیا ایک صحافی مدینة الرسول علیقی سے ملک شام تک کرتے ہیں اوراس کی تعین میں کچھا ختلاف ہے جس کی تفعیل حافظ مین وحافظ ابن حجر نے لکھی ہے اوراس حدیث کو سے قرار دیا ہے جوامام بخاری نے آخر کیا ب الروعلے المجمید میں روایت کی ہے۔

يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا الديان متداهم ومنداني التلام ال

قیامت کے دن ق تعالیٰ لوگوں کوجمع فرما کرائی آ واز سے اعلان فرما کیں ہے جس کو قریب و بعید والے سب بی س لیس سے کہ بیس بادشاہ ہوں بیں بدلہ دینے والا ہوں منداحمد وغیرہ کی روایت بیس بیسی ہے کہ سب لوگوں کو مادر زاد پر ہندا تھا یا جائے گا' پھر فرمائے گا بیس شہنشاہ ہوں ، بدلہ دینے والا ہوں ، کی افل جنت کو بیق نہیں کہ الی جنت کو بیق کی الی جنت کو بیق کی الی جنت کو بیق کی مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا سی اللہ عنهم نے عرض کیا بدلہ کس المبدلہ کی بدلہ دیا جائے گا حق ہوں گے (لیعن کوئی مال و دولت ہمارے پاس نہ ہوگی کہ اس کو دیکر حق اوا کریں ) فرمایا وہاں غیروں اور پرائیوں کے لین دین سے حقوق اوا کرا دینے جائیں گئیوں اور پرائیوں کے لین دین سے حقوق اوا کرا دینے جائیں گئی گئی ہوں گے۔

## حضرت ابویوب کا طلب حدیث کے لیے سفر

آ پ نے مدین طیبہ سے معرکا سنرکیا اورا کیک اوک مسافت طے کر کے معفرت عقبۃ بن عامرے بیصدیٹ ٹی: حسن سنرحو حناً فی اللنیا علی عورۃ سنرہ الملہ یوم القیامة (جوفع کسی موکن کے عیب و برائی کو نیایس چھپائے کا حق تعالیٰ اس فخص کے عیب موز قیامت پس چھپادیں کے۔

### حضرت عبيداللدبن عدى كاسفرعراق

آپ نے میندمنورہ (زادھا۔ اللہنر فادرفعۃ سے سفرکر کے ایک اوک مسافت طے کرے واق کی کی کے حصرت علی کے سے ایک حدیث قل کی۔ حصرت البوالعالیہ کا قول

فرمایا ہم لوگ نبی اکرم علی کے احادیث محابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے تنی ہوئی بالواسط اپنے وطنوں میں سنا کرتے تھے تو ہمیں ہیہ بات زیادہ خوش نہ کرتی تھی تا آ تکہ ہم اپنے وطنوں سے سفر کر کے محابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خدمت میں حاضر ہوتے اوران سے بلاواسطہ سفتے تھے۔

حضرت امام طعبی کاارشاد

كى مئلكى تختين فرماكركها كه پهلے تواس سے پہلے كے كم درجه كے مئلكى تختين كے ليا يك فخص مدينة طيبذار هاالله شرفاور فعة ) كاسفر كيا كرنا تھا۔ حضرت سعيد بن المسبيب (تابعی) كا ارشاد

آپ کا قول امام مالک نے نقل کیا کہ میں ایک ایک حدیث کی طلب و تلاش میں بہت سے دن رات کا سفر کیا کرتا تھا۔

حضرت عبدالله بن مسعود كا ارشاد: آپكايدارشاد كتاب فضائل قرآن مين نقل بواد اگر مجھيلم بوجائے كه مجھ سے زيادہ كتاب الله كاعلم ركھنے والاكس جكہ موجود ہے تو ميں ضروراس كے پاس سفر كر كے جاؤں گا۔

ا مام احمد کا ارشاو: امام احمد ہے کسی نے بوچھا کہ ایک شخص اپنے شہر کے بڑے عالم سے علم عاصل کڑے یا سفر کر کے دوسری جگہ جائے؟ آپ نے فرمایا کہ استے سفر کرتا جا ہے تا کہ دوسرے شہرول کے علاء کے افا دات قلم بند کر سکے مختلف لوگوں سے ملے اور جہاں سے بھی علم کی روشنی ملے اس کو ضرور حاصل کرے۔ (خج البردی جاس ۱۲۸۸)

حافظ نے لکھا کہ اس سے حضرات صحابہ کرام وغیر ہم کی غیر معمولی حرص ورغبت سنن نبوید کی تخصیل کے لئے معلوم ہوتی ہےاوراس سے نو وار دمہمان کے معانقہ کا بھی جواز نکلتا ہے، بشر طیکہ کہ کوئی دوسری خرابی یامظنہ و تہمت و بدگمانی نہ ہو۔

## طلب علم کے لئے بحری سفر

امام بخاری نے جہاں علم کی فضیلت بتلائی چراس کی ضرورت واہمیت کے تحت اس کے لئے سفر کی ترغیب دلائی تاکہ تکالیف ومشاق سفرکو برواشت کیا جائے اس کے ساتھ الن خیالات کا دفعیہ بھی مقصور ہوسکتا ہے، جن کے سبب سفر سے شرگی رکا وٹ بھی جاسکتی ہے مثلاً حدیث بھی جس کے ''سفر عذا ب کا ایک مکل اے جوکھانا، پیٹا، نیز حرام کر دیتا ہے، اس لئے جب بھی کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً اپنے اہل وعیال کی طرف لوٹ آئے (بناری میں میں باب اسر تندوین لدو ب) اس حدیث سے سفر کی نا بہند یدگی معلوم ہورت ہے۔

پھرخصوصیت سے بحری سفر کے لئے بیالفاظ مروی ہیں کہ سمندر کا سفر بجرضرورت جے ،عمرہ یا جہادا ختیار نہ کیا جائے۔(ابوداؤد) ترفدی کی ایک خدیث ہے:۔''سمندر کے پنچے نار ہے۔' (آگ یادوزخ)اس کی تشریح و تحقیق اپنے موقع پرآئے گی۔

امام بخاری نے ان خیالات کے دفعیہ کے لئے حصرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علمی اسفار کی طرف اشارہ فرمایا اور بحری سفر کا جواز حصرت موٹی علیہ السلام کے واقعہ سے تابت کیا ، اور غالبًا ای اہم ضرورت کے پیش نظر حصرت موٹی علیہ السلام کا قصہ تھوڑ ہے بی فصل سے پھر

د ہرایا تا کی خصیل علم دین کے لئے بری و بحری ہردوسفر کے بارے میں کوئی عقلی وشری رکا دے باقی ندرہے، اور جب ان زمانوں میں علم کی معمولی اور چھوٹی ضرورتوں کے لئے ایسے سفر مروج نہ تھے، تواب جبکہ معمولی اور چھوٹی ضرورتوں کے لئے ایسے سفر مروج نہ تھے، تواب جبکہ دنیا کی معمولی ضرورتوں کے لئے ایسے سفرم وین یا دوسری دین کی معمولی ضرورتوں یا دینوی علوم کے لئے بڑے برت بڑے بری، بحری و جوی سفر عام طور سے کئے جانے گئے ہیں تو علم وین یا دوسری دین افراض کے لئے کتنے بڑے سفروں میں ہمیں رغبت کرنی جا ہے؟!

علمی ودینی اغراض کے لئے سفر

مثلاً ہم دینی وعلمی اغراض کے تحت حرمین شریفین کے سفر کریں، خالص علمی ودین تحقیقات کے لئے ، حرمین ، مصر، شام ، وترکی کے سفر
کرکے وہاں کے کتب خانوں سے استفاہ کریں ، ان سب مقا، ت پر علاوہ مطبوعات کے نا در ترین خطوطات کے بیش بہ ذخیر ہے موجود ہیں ،
جن کا تصور بھی ہم یہاں بیٹھ کرنیں کر سکتے ،خصوصاً ترکی میں اسلامی علوم کی مخطوطات کے تقریباً چالیس کتب خانے ہیں ، جن میں دنیا کے بے نظیر مخطوطات موجود ہیں ۔

فر کرسفرات نبول: ۱۳۸ میں جب ہمارا قیام 'نصب الرایہ' اور' فیض الباری' کی طباعت کے لئے مصر میں تھا تو چندروز کے لئے رفیق محترم مولا نا العلام سیدمحمد یوسف صاحب بنوری دامت فیونہم کے ساتھ استنبول کا سفر بھی محض وہاں کے کتب خانوں کی زیارت اور تحقیق نوا در کی غرض سے ہوا تھا۔

کاش! انوارالباری کی تالیف کے دوران ایک بار ممالک اسلامیہ کا سفر مقدر ہوتا تا کہ اس سلسلہ میں جدید استفادات وہاں نوا در کتب اورا ال علم سے حاصل ہوکر جز و کتاب ہوں۔و ما ذلک علی اللہ بعزیز

## تر کی میں دینی انقلاب

جس زمانہ میں ہماراسفراستنبول ہواتھا، وہ دور فرجی نقط نظر سے وہاں کا تاریک ترین دورتھا، مصطفیٰ کمال نے پورے ملک میں بچوں کے لئے فدہبی تعلیم کوممنوع قرار دے دیاتھا، عورتوں کے برقعوں کا استعال قانو نا جرم تھا، مردوں کو ہیٹ کا استعال لازمی تھا، ، جج کا سفرممنوع تھا، اذان وخطبہ جعدتر کی زبان میں ہوگیا تھا، مساجد نم زیوں سے ضالی ہوگئیں تھیں، خدا کا بزاراں بزار شکر ہے کہ اب دو تین سال سے ان حالات کاردمل شروع ہوا اور رفتہ رفتہ وہاں کے لوگ دین رجحانات کی طرف لوٹ رہے ہیں۔

### بَابُ فَصُلِ مَنْ عَلِمَ وَ عَلَمَ (باباس فض كانسيات مِن جس في علم سيكما اور سممايا)

(4) حَدُّفَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدُّقَنَا حَمَّادُ بُنُ أَسَامَةَ عَنُ بُرَيْدِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنَ آبِي بُرُوَةً عَنُ آبِي مُوثِواً فَكَانَ مُنَا اللَّهِ فَالَ مَثَلُ مَا بَعَفِيى اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُلاَحِ وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ اللَّكَثِيرَ آصَابَ ارْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَآءَ فَالْسَبَتِمِ الْمُكَاءَ وَالْعُشُبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتُ مَنَهَا آجَادِبُ آمَسَكَتِ الْمَآءَ فَانَسَبَتِم الْكَلاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتُ مَنَهَا آجَادِبُ آمَسَكَتِ الْمَآءَ فَاقَدَ بَعَالَ اللَّهُ بِهُ اللَّهُ بِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَمُ وَمَثَلُ مَنُ لَمُ يَوْفَعُ إِلَى اللَّهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَنِي اللهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَنِي اللهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَنِي اللهِ وَالْمَعْلَى عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَلَمَ وَعَلَمَ وَ مَثَلُ مَنْ لَمُ يَوْفَعُ بِلَاكِمَ وَاللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَقَعَهُ بِمَا بَعَنِي اللهِ وَلَقَعَهُ بِمَا بَعَنِي اللهِ قَالَ اللهُ عَلَمَ وَعَلَمَ وَ مَثَلُ مَنْ لَمُ يَوْفَعُ بِلَاكِمَ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ وَلَقَعَهُ بِمَا بَعَنِي اللّهِ وَلَقَعَهُ بَهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ترجمہ: حضرت ابومولی نبی کریم علی ہے ۔ دوایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے جھے جس علم وہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی مثال زبروست بارش کی ہے جوز مین پرخوب برہے بعض زمین جوصاف ہوتی ہو ہائی کو لی لیتی ہے اور بہت بہت بزواور کھاس ان قتی ہے، اور بعض زمین جوخت ہوتی ہے وہ پائی کوروک لیتی ہے اس سے اللہ تعالی لوگوں کو فائدہ پہنچا تا ہے اور وہ اس سے سراب ہوتے ہیں اور پہوز مین کے بعض خطوں پر پائی پڑا، وہ بالکل چنیل میدان ہی تھے نہ پائی کوروکتے ہیں نہ بزہ اگاتے ہیں، توبیمثال اس خض کی ہے جو وین میں مجھے پیدا کرے، اور نفع دیا اس کواللہ تعالی نے اس چیز ہے جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں، اور جو اس نے علم دین سیکھا اور سیکھا یا، اور اس محفی کی جس نے سرنہیں اٹھایا ( یعنی توجہ نیس کی ) اور جو ہدایت وے کر ہیں ہمیجا گیا ہوں اسے تول نہیں کیا اور جو ہدایت دے کر ہیں ہمیجا گیا ہوں اسے تول نہیں کیا اور بخاری کے ہیں کہ این اس کا انقظ قبل کیا ہے، قاع تحد نہیں کیا اور جو بداری کو کہتے ہیں۔ ان کا انقظ قبل کیا ہے، تا کا دھن کے اس حصر کو کہتے ہیں جس پر پائی چیا کا افظ قبل کیا ہے، تا ک

تشری : رسول الله علی کو الله تعلق کو الله تعالی نے جوعم و حکمت عطافر مایا ، اس کو آپ نے بری ایچی مثال ہے واضح فرمایا ، زیمن یا تو نہا ہت با مسلامیت ہوتی ہے ، پائی خوب پڑی ہے ، اور اس پائی سے اس بی نہا ہے اس جی پیدا وار ہوتی ہے یا ایک زیمن شیمی ہوتی ہے کہ بارش کا پائی اس میں جمع ہوجاتا ہے اس سے اگر چرزی میں کوئی عمر گی اور زر خیزی پیدائیں ہوتی ، مگر اس جمع شدہ پائی سے آدی اور جانور سیراب ہوتے ہیں ایک زیمن سنگلاخ اور تیز ہوتی ہے ہارش سے نہ اسمیں پیدا وارک صلاحیت آتی ہے اور نہ پائی اس میں تھر تا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا ایک اس میں تھر تا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا ایک اس میں تھر تا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا یا اور دوسروں کو بھی بہنچا یا۔ ایک ایس ہے جس نے خود تو فائدہ نہیں اٹھا یا مردوسروں کو بھی بہنچا یا۔ ایک ایس ہے جس نے خود تو فائدہ نہیں اٹھا یا مردوسر سے اس سے سنتین ہوئے ، یدونوں جماعت وہ ہے جس نے رسول اللہ میں تعلق ہوئے ، یدونوں جماعت وہ ہے جس نے رسول اللہ میں تعلق کی دوس برکان نہیں دھراوہ سب سے بدتر جماعت ہے۔

منداحمد کی روایت میں فلالک مثل، من فقه فی دین الله عزوجل و نفعهٔ الله عز وجل به ما بعثنی به و نفع به فعلم و علم است فعلم و علم "کاانطباق زیاده واضح بوجاتا ہے کہ جس نے خداک فضل و کرم خاص کے سبب عنوم نبوت سے فیض علم و علم "کاانطباق زیاده واضح بوجاتا ہے کہ جس نے خداک فضل و کرم خاص کے سبب عنوم نبوت سے فیض حاصل کیا اور دوسروں کو بھی نفع بہنچایا ہی علم سیکھا بھی اور سکھایا بھی۔ (انفح الربانی بترتیب مندالا مام احداث بی میں اور سکھایا بھی۔ (انفح الربانی بترتیب مندالا مام احداث بی نامی ۱۳۱۸ میں اور سکھایا بھی۔

لبناعلم دین کی نشروا شاعت کے لیے ہرتم کے سفار بھی و نیوی اغراض کے سفار سے زیادہ شوق ورغبت کے ساتھ افتیار کر نیکی ضرورت ہے۔ تنبلیغی سفر اور موجودہ تبلیغی تحریک کے سلسلے میں چندگذارشات:

 جائے اس کوآ مے بڑھایا جائے۔ورنہ وطن واپس کر دیا جائے اوراس کوتر غیب دی جائے کہا ہے یہاں مقامی طور ہے یا کسی قریبی مقام پر جا کراپنی اصلاح تبعلیم وتربیت کرائے مجراس کے بعد چلہ دے تو زیادہ بہتر ہے۔

(۲) تبلیقی مرکز ہے مرف اس امر پرزوردیا جاتا ہے کہ کہ ' چلدو' ، حالاتکہ ہمار ہے زدیک بہتر یہ ہے کہ اس طویل مرت میں جتنے لوگوں نے چلے دیتے ہیں وہ تربیت واصلاح سے فارغ بھی ہو چکے ہیں اور تبلیغ کا تجربہ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ ان پرزوردیا جائے کہ وہ مقامی کا م کریں پہلے اپنے شہرو قربید کی مسجدوں کو معمور کریں۔ دیتی تعلیم روزانہ یا ہفت واری گشت اور اجتماع پرزوردیں۔ اس طرح جولوگ آئندہ چلدویں کے وہ زیادہ تعلیم یافتہ اور تبلیغ کے لئے اہل ومفید ہوں کے معلوم ہوا کہ مرکز کے سامنے بھی اس وقت یہ سوال ہے کہ اس کشرت سے لوگ ہر طرف ہے آ رہ ہیں کہ ہر جماعت کے ساتھ کی آئی عالم کو تو کو کہا کی اجمع پڑھے کی بھی کو بھی امیر بنا کر بھیجناد شوار ہوتا جا رہا ہے۔ اس مشکل کا حل بھی بھی ہی ہے کہ مرکز کی طرف سے پہلاز در ہر جگہ کی مقامی تعلیم و تبلیغ پر دیا جائے۔ اور پھر مقامی کا م کرنے والوں میں سے باصلاحیت ختف ہو کر باہر لکلا کریں۔ اس طرح بیکام بہت جلد آ کے بڑھ سکتا ہے۔ اور جو کا میا بی اب تک تھی سال میں نہیں ہوئی وہ آئندہ دس سال میں ہو سکتی ہو۔

غرض ہمارے خیال میں پہلاکام عام اُوگوں کی دین تعلیم کا ہے۔ کہ نماز کی ترغیب دے کر ہرجکہ کی مساجد پوری طرح معمور ہوجا ئیں۔ اور دوزانہ کی نماز کے بعد ۱۰۰۵ منٹ ان کی دین تعلیم ہو۔اس کے بعد ان کی اصلاح وتربیت کا مرحلہ ہے۔ جس کے لئے مقامی انتظام ہو۔ یا مرکز (بہتی نظام الدین) میں تیسراقدم بیہو کہ وہ اپنے یہاں با ہا ہرجا کرتہائے کریں اگر کام کی بیتر تیب ہوتی جوشرع وسنت ہے تھی ثابت ہے تو استے طویل عرصہ تک تبلیغی تحریک قائم رہنے کے بعد آج بیسوال نہوتا کہ جماعتوں کے ساتھ بیسجنے کے لئے عالم یا واقف دین نہیں ملتے۔

تعلیم دین کی اشاعت اورا صلاح و تربیت کی ترقی کے ساتھ ہی عوام میں دین سے واقف لوگوں کی تعداد ہو متی رہتی ۔ اور بلیغی کام میں کہیں زیادہ ہی رفت ہوتی ۔ اس لئے جوطرین کار برسوں سے اب تک چلایا گیا ہے کہ ہرجگہ کے لوگوں سے پہلامطالبہ چلہ کا ہوتا ہے اور ان کو بغیر دینی تعلیم و تربیت ہی کے بمبئی ، مکلئے ، مدراس وغیرہ بھیج دیا جاتا ہے اور وہ جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب حاصل کر کے اپنے وطن میں اگر فارغ و مطمئن بیشہ جاتے ہیں جیسے جج کے سفر سے واپس ہو کرلوگ اپنے کو فارغ البال سجھ لیتے ہیں۔ اس کے جزوی و عارضی فائدہ کا اٹکارٹیس کین جتنے دو حاصل ہو سکتے ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے۔

بہرحال ہماری رائے بھی ہے کہ ہرجگہ کے مقامی کام پربی سب سے پہلی توجہ مرکوز ہو۔ مرکز سے بھی سب سے پہلا مطالبہ بھی ہوہ تبلیغی جماعتیں بھی ہرجگہ بھی ہے کہ ہرجگہ کے مقامی کام کتنا ہورہا ہے۔ اور ویندارلوگوں کواس کے لئے ترخیب دیں۔ ذمہ دار منا میں ہرجگہ بھی ہرضلع میں تشریف لے جا کرضلع کا ایک اجتماع کرائیں اور تبلیغی کاموں کے لئے ایک ترتیب سمجھائیں۔ بااثر لوگوں کومقامی کام کے لئے آ مادہ کریں تربیت واصلاح کے لئے ممکن ہوتو مقامی طور پرانظام فرما دیں ورند مرکز کی دوست دیں اور تبلیغی دوست دیں اور تبسرے نمبر پر چلد کا مطاحتوں کے لئے ان لوگوں کوتر بچے دیں جود بی تعلیم وتربیت اورا بھی ذاتی صلاحتوں کے لئا ظامت سے بھی تبلیغ دین جیسے اہم وظیم الشان کام کے لئے زیادہ اہل ہوں۔

(۳) تبلینی جماعتوں کے جولوگ ہر جگہ بی رہے ہیں۔ وہ اکثر دین وعلم ہے کم واقف ہوتے ہیں اور وہ لوگ تبلیغ کے نضائل یا شری مسائل غلط طور سے چیش کرتے ہیں۔ جس سے ندمسرف یہ کہ ٹھوں علمی وو چی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ بہت سے معنراثر اے بھی پڑتے ہیں۔ہم نے خود و یکھا ہے کہ تبلیغی جماعتوں کے بعض لوگوں نے نماز کی ترغیب اس طرح ولائی کہ بہت سے لوگوں کو بے وضوی نماز پر حوادی ، اول تو بیشر عانا جائز ، پھراگراس کا کوئی عادی ہوگیا کہ وقت ہے وضوبھی نماز پڑھنے گئے تو اس گناہ عظیم کے ذمہ دارکون کون لوگ ہوں گے؟ ای طرح اور بہت سے عنطیاں کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تہتے کے فضائل ہے شار ہیں لیکن ہرچھونے بڑت ہینے سفر کو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر قرارہ ید بنااور جہاد فی سبیل اللہ کے سائل ما تو رہ کو تبلیغی سفر پر منطبق کر دینا بھی ہمار نے زدیک ایک بڑی ہوا حقیاطی ہے۔ جس میں بہت سے الل علم بھی جملا ہیں۔ ہمار سے زدیک جہاد فی سبیل اللہ کے حتی اگر ہو بھی سکتا ہے تو اس محض کا تبلیغی سفر ہوسکتا ہے۔ جو بجابد فی سبیل اللہ کی طرح نفس وفیس کو قربان کر کے گھریار کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ کرا پی پوری زندگی کو تبلیغ دین کے لئے وقف کر دے۔ ورنہ چندروز کے لئے عارضی طور سے ترک وطن کرنا خواہ تبلیغ جیسی اہم خدمت ہی کے لئے ہو جہاد فی سبیل اللہ کیسے ہوسکتا ہے؟

ان گذارشات کا مقعد یہ ہے کہ کی دین ایسے اہم وظیم الثان کام کی ترقی وکامیابی کے لئے بجی خرصروری اصلاحات بھی پیش نظر ہوں تاکہ موجودہ منفعت سے سکنی چہارگئی منفعت حاصل ہو۔ فدانخواستہ یہ مطلب نہیں کدا تنے بڑے کام کی ضرورت واہمیت وافادیت سے انکار ہے۔

(٣) یور پ امریکہ وغیرہ کے ممالک بیں جولوگ بہنغ اسلام کے لئے بہنغ رہے ہیں۔ ان کے بارے بیں سنا گیا ہے کہ وہ اسلام کی پوری ترجمانی کرنے سے قاصر رہتے ہیں حالا تکہ وہ اسلام کی نہیت ضرورت ہے کہ دین اسلام کی پوری اور سے تفریر وتشریخ ان ممالک کی زبان میں کی جائے۔ اور موجودہ دور کے تمام شکوک و شبہات کو بھی بوجہاد سن فلی و علی دلائل سے رفع کیا جائے۔ ورنہ بلغ ناقص ہوگ ۔ اور اس کے اثر ات بہت ایجے نہوں گے، جیسا کہ اس امر کا احساس موجودہ طریق کار سے اب تک کیا گیا ہے۔ والقداعلم

(۵) دین تعلیم کے سلسلہ میں ہر جگہ کے علاء دین کا تعاون بھی زیادہ صاصل ہو سکتا ہے اور ہونا جا ہے۔ اصلاح وتر بیت کے لئے

(۵) دیخی تعلیم کے سلسلہ میں ہر جگہ کے علاء دین کا تعاون بھی زیادہ حاصل ہوسکتا ہے اور ہونا چاہئے۔اصلاح وتربیت کے لئے کم از کم ہفتہ عشرہ کے لئے مرکز (بستی نظام الدین) کی حاضری ضروری قرار دیدی جائے تو بہتر ہے۔ تبسرے درجہ پر چلہ کا مطالبہ آجانا چاہئے۔اور چلے صرف باصلاحیت لوگوں کے قبول کئے جا کیں۔ تاکہ کام زیادہ بہتر اور قابل اعتماد ہو۔ جو پچھاپی ناقص اور قاصر فہم میں آیا۔ عرض کردیا گیا۔ آگے

حدیث میں تقسیم شائی ہے یا الل آئی: ایک اہم بحث حدیث الباب کے بارے میں یہ ہے کہ حضورا کرم علی ہے نے اپنی لائی ہوئی ہدایت و علم کوزوردار بارش سے تشبیدی ہے۔ اور جس طرح قدرت کی بعیجی ہوئی باران رحمت سے زمین کوفا کدہ پینچنے یا نہ وکئینے کی کی صور تیں ہوتی ہیں۔ ای طرح فرمایا کہ خدا کی ہدایت وغلم سے بھی لوگوں کوفا کدہ پینچتا ہے، پچھ کوئین بطاہر مثال میں تین قتم کی آراضی کا ذکر ہے۔ اور مشل لائیں صرف دوشم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ اور مشل لائیں مطابقت نہیں ہے۔

اسکاجواب پچوتفرات نے اس طرح دیا کہ مشل رہ میں بھی تقسیم شائی قرار دی۔ مشلا علامہ خطہ بی ، علامہ مظہری ، علامہ سندھی معلامہ سندھی میں ہوتی ہے ، دوسر ہے حضرات نے مثال میں بھی تقسیم شلاقی ٹابت کی۔ جیسے علامہ کر مانی ، علامہ نو دی ، حضرت کنگوہی نے رحم ہم اللہ تعالی ۔ مثال میں تقسیم شائی ، بنانے کی صورت ہے کہ ایک تتم زمین کی وہ ہے جو نفع بخش ہوتی ہے دوسری بنجر با قابل نفع۔ پھر نفع بخش زمین کی سیم در تقسیم بھی ہوئی ہے دوسری بنجر با قابل نفع۔ پھر نفع بخش زمین کی وہ ہے جو نفع بخش ہوتی ہے دوسری بنجر با قابل نفع۔ پھر نفع بخش انسانوں میں ہوئی ہے۔ مگر علامہ طبی نے فر ، یا کہ حضورا کرم علی کے کا مقصد صرف اعلیٰ مرتبہ ہما ہوئی ہے۔ جس طرح نفع بخش انسان ہے جوعلم و ہما ہوا ہے۔ اور انتہا درجہ کا مجمل ان میں مواحد میں ہوئی ہوا ہے۔ وار انتہا درجہ کا محمل ان میں ہوئی ہوا ہے۔ ما مسل کر کے خود بھی اس کے مطابق عمل کر کے بہرہ در ہواور دوسروں کو بھی ہدا ہے۔ وعمل کا راستہ بتائے۔ اور انتہا درجہ کا محمل اور علوم نبوت سے بہرہ دوہ ہوگا جوا ہے غرورہ محملہ کے سبب اس طرف سرا شھا کرد کھنا بھی گوارانہ کرے گا۔

- (۱) علامہ طبی کی رائے ہے کہ کم درجہ کی اقسام کونظرانداز کر دیا گیا۔ یا مقصود بالذات نہیں بنایا گیا۔ کہ وہ خود ہی سمجھے جاسکتے ہیں۔ مثلاً وہ لوگ جنبوں نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا مگر دوسروں کوان جنبوں نے دورتو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا مگر دوسروں کوان کے علم سے فائدہ بھی موسوف کی رائے ہے کہ حدیث الباب میں صرف تقسیم ثنائی ہی ہوسکتی ہے۔
- (۲) علامہ خطابی نے بھی بھی کھا کہ صدیث میں ایک تو اس فخص کا حال ذکر ہوا جس نے ہدایت قبول کی علم حاصل کیا پھر دوسروں کو تعلیم دی۔ اس طرح اس کو بھی خدانے فائدہ پہنچایا اور اس سے دوسروں کو بھی ، دوسرے وہ لوگ ہوئے جنہوں نے نہ خود ہدایت وعلم سے نفع اٹھایا نہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔
- (۳) علامہ مظہری نے ''شرح المعابیع'' میں لکھا کہ زمین کی قتم اول وٹانی هیقۃ وونوں ایک ہی ہیں۔اس لحاظ سے کہ ان دونوں سے نفع حاصل کیا جاتا ہے۔لہذا زمین کی دونتم ذکر ہوئیں۔اس طرح لوگوں کی بھی دو ہی قتم ذکر کیس، قبول ہدایت کرنے والے اور نہ قبول کرنے والے۔ایک سے نفع حاصل ہوا دوسرے سے نہیں۔
- (۳) علامہ سندھی حاشیہ بخاری شریف میں لکھا کہ زمین دوشم کی ہوتی ہے۔ایک وہ جو باران رحمت کے بعد قائل انتفاع ہو۔ (جن کی دوشم ہیں) دوسری جوٹا قائل انتفاع ہوں۔

علاء میں بھی قابل انتفاع حضرات میں ہے دوسم ہیں ، نقبهاء امت ومحدثین (رواۃ ونافلین حدیث) فقہاوہ جنہوں نے قرآن وحدیث کے الفاظ کو بھی محفوظ کیا اور ان کے معانی اور وقائق تک بھی رسائی حاصل کی جس کا محلے ہے پوراانقاع حاصل کرنا کہتے ہیں۔ پھراپنے استنباطا ت وفقہی افادات سے دوسروں کو بھی نفع پہنچایا۔ محدثین ورواۃ حدیث نے الفاظ کی حفاظت کی اور دوسروں تک ان کوروایت کے ذریعہ پہنچا کر مستفید کیا امام نووی نے بھی فقہا اور مجتبدین اور اہل حفظ وروایت کواگ الگ اس حدیث کا مصداتی بنایا۔ جیسا کہ آگ آگ ا

یہ چاروں اقوال ندکورہ بالانتیم منائی والوں کے ہیں۔جن کی تفصیل عمدۃ القاری سے یہاں درج کی گئی ہے۔اس کے بعد تقسیم ثلاثی والوں کے ارشادات ملاحظہ سیجئے۔

- (۱) علامه کرمانی نے فرمایا که حدیث الباب میں زمینوں کی طرح اوگوں کی تقتیم بھی اٹل ہے۔ ایک وہ جنہوں نے علم وہدایت کا صرف اتنا
  ہی حصد حاصل کیا جس سے خود اپنا ہی عمل درست کر لیا ، دوسرے وہ جنہوں نے زیادہ حصد حاصل کر کے دوسروں کو بھی تبلیغ کی تیسرے وہ
  جنہوں نے سرے سے علم وہدایت کو قبول ہی نہ کیا۔ نقیمہ سے مرادعا لم بالفقہ ہے۔ بیاراضی اجادب کے مقابلہ میں ہوا۔ اور عالم نافع بمقابلہ
  ارض نقیہ ہوا اور یہاں لف ونشر غیر مرتب ہے۔ من لم یو فع بمقابلہ اراضی قبعان ہے۔
- (۲) امام نو وی نے فرمایا کہ حدیث کی تمثیل کا مطلب بیہ کداراضی تین قتم کی ہوتی ہیں۔ای طرح لوگوں کی بھی تین قتمیں ہیں۔ زمین کی پہلی قتم وہ ہے جو ہارش ہے مشفع ہو۔ گویا وہ مردہ تھی زندہ ہوگئی۔اس سے غلہ کھاس پھل بھول اگے۔لوگوں کو،ان کے مویشیوں کو،اور تمام چرند پرندکواس سے فائدہ پہنچا۔ای طرح لوگوں کی وہ قتم ہے جس کو ہدا ہے وعلوم نبوت سے ان کو محفوظ کر کے اپنے قلوب کو زندہ کیا ان کے مطابق عمل کیا اور دوسروں کو بھی تعلیم و تبلیغ کی ۔غرض خود بھی پورانفع اٹھایا اور دوسروں کو بھی نفع پہنچایا۔

دوسری تشم وہ ہے جوخودتو ہارش کے پانی سے نفع اندوز نہیں ہوتی نہ پانی کوجذب کرتی ہے۔ البتداس میں بیصلاحیت ہے کہ پانی اس میں جمع ہوجائے اور ہاتی رہے۔جس سے لوگوں کواوران کے جانوروں کو نفع پہنچتا ہے۔ای طرح لوگوں کی بھی دوسری تشم ہے جس کوحق تعالیٰ نے بہترین اعلی سم کی حافظ کی قوتیں عطافر مائیں ،انہوں نے القد تعالیٰ کے فضل ہے قرآن وحدیث کے الفاظ کوخوب انچھی طرح یا دکیا۔لیکن ان کے پاس ایسے تیز دوررس دقیقہ سنج ذبئ نہیں ہے اور نظم کی پڑتئی ،جس سے وہ معانی واحکام کا استنباط کرتے ، نداجتہاد کی قوت کہاس کے ذریعے دوسروں کو مل بالعلم کی راہیں دکھاتے ۔اس لحاظ سے انہوں نے اپنے علم سے پورافائدہ نداٹھایا۔لیکن ان کے علم و حافظ کی صلاحیتیوں سے دوسرے اہل علم کو نفع عظیم بہنچ میا۔ جن کے پاس اجتہاد واستنباط کی صلاحیتیں تھیں ۔انہوں نے ان حفاظ و محدثین کے علم و حفظ ہے فائد کہ المحاکم دوسروں کو نفع بہنچایا۔

تیسری شم زمین کی وہ ہے۔ جو بنجروسنگلاخ ہے۔ جونہ پانی کواپنا ندرجذب کر کے گھاس، غلہ وغیرہ اگائے نہ پانی کواپنا اندروک سے۔ ای طرح لوگوں میں سے وہ ہیں جن کے پاس نہ حفظ و صبط کے لائق قلوب ہیں۔ نہ استنباط واستخراج کی توت رکھنے وہ لے اذہان و افہام ہیں۔ وہ اگر علم کی ہا تیں سنتے بھی ہیں تواس سے نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نہ دوسروں کے نفع کے لئے اس کو محفوظ رکھتے ہیں ہے ماول منتقع نافع ہے۔ ووسرے نافع غیر منتقع اور تیسرے غیر نافع غیر منتقع ۔ اول سے اشارہ علاء کی طرف ہے دوسری سے ناقلین ورواق کی طرف تیسری سے ان کی طرف جوعلم نفتی دونوں سے بہرہ ہیں۔ تیسری سے ان کی طرف جوعلم نفتی دونوں سے بہرہ ہیں۔

#### علامه مینی کی رائے

علامہ عینی نے امام نووی کی فہ کورہ بالا رائے تقل کر کے فرما یا کہ میر بے نزدیک علامہ طبی کی رائے سب ہے بہتر ہے۔ کیونکہ زمین کی اگر چہ صدیف میں تین تشمیں معلوم ہوتی ہیں۔ گرحقیقت میں وہ دوئی تئیں۔ پہلی دونوں تشمیں محمود ہیں اور تیسری قتم فہرم ہے۔ ای طرح لوگوں کی ایک تشم محمدوح اور دوسری فیرم ہے۔ پھر علامہ عینی نے کر مانی کے استدلال کو بے کل قرار دیا۔ (عمرة القاری معنوہ ۱۹ معراما)
علامہ این حجرکی رائے: حافظ ابن حجرکی رائے سب سے الگ تی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہرنوع دودو تشم کوشائل ہیں۔ کو یا ان کے قول پر تقسیم رہائی بن جاتی ہے۔ چارتھ کی زمین اور چار ہی تشم کے لوگ ہوئے اول کی دوشم اس طرح ہیں۔
تقسیم رہائی بن جاتی ہے۔ چارتھم کی زمین اور چار ہی تشم کے لوگ ہوئے اول کی دوشم اس طرح ہیں۔
دوسروں کو بھی نفع ہوا۔
دوسروں کو بھی نفع ہوا۔

(۲) جومعلومات جمع کرنے کا دھنی رات وون علم کی تلاش ولگن میں گزار نے والے، ایک استفراق کا عالم ہے کہ دوسری کسی بات کا دھیاں نہیں رکھتا فرائعش اوا کئے اور پیر علمی مطالعہ سے کام جتی کہ نوافل کی طرف بھی تو جہیں ، یا معلومات بکٹرت محر تفقہ سے بہرہ البت دوسرے اس کی نقل کردہ چیزوں ہے فقیدا حکام نکال رہے ہیں ، یہ بمزلہ اس زمین کے ہوگا جس میں پانی جمع ہوجائے اور دوسرے اس سے فیض حاصل کریں اس کی طرف اشارہ ہے ۔ نسطسو اللہ امر اسمع مقالتی فادا ہا کہ ما سمعھا (حق تعالی تروتازہ (سدابہار) رکھاس مخص کو جومیری بات سنے پھرڈ مدداری کے ساتھ ای طرح نقل کرد ہے جیسی اس نے سے بھرڈ مدداری کے ساتھ ای طرح نقل کرد ہے جیسی اس نے سے )

ای طرح دوسری نوع کی بھی دوشم ہیں

(۱) وین میں تو وافل ہوگیا مگردین کاعلم حاصل ندکیایا وین کے احکام س کربھی ان پڑل ندکیا، تو وہ بمزلداس شورز مین کے ہے جس میں پانی پڑ کرضائع ہوجا تا ہے کوئی چیزاس میں نہیں آگ سکتی اس کی طرف حدیث میں '' صن لسم یسو فسع لمذلک راسسا'' سے اشارہ ہے، یعن علم و

بدايت سنصاعراض كيانه خود تفع اشمايانه دوسرول كوفائده بهنجايا

(۲) وین میں داخل ہی نہ ہوا بلکہ وین کی ہاتیں پہنچیں تو کفر کیا ،اس کی مثال اس سخت چکنی ہموارز مین کی سے بہس پرسے پانی بہد کیا اوراس کو پچھ بھی فائدہ اس سے حاصل نہ ہوا۔ جس کی طرف و لم یقبل ہدی اللہ اللہ بعثت بہے اشارہ کیا گیا۔

## علامه طيبي برحا فظ كانفذ

حافظ ابن تجرف علا مد طبی کے اس نظریہ پر نفذکیا ہے کہ حدیث میں صرف ایک جہت اعلیٰ بتلائی گئی ہے اور دوقعموں کو چھوڑ ویا گیا ہے، بینی ایک وہ جس نے علم سے خود نفع حاصل کیا گر دوسرے کو فائدہ نہ پہنچایا، دوسری صورت برعکس کہ خود تو اس علم سے نفع ندا تھایا گر دوسروں کو فائدہ پہنچا ہے، حاصل ہونی گیا، حافظ نے کھھا کہ بددونوں صورتیں ترکنہیں کی گئیں۔ کیونکہ پہلی صورت تو قتم اول میں داخل ہے کیونکہ فی الجملہ نفع لو حاصل ہونی گیا، اگر چہاس کے مراتب میں تفاوت ہے، اورائی طرح اس زمین کا بھی جواگاتی ہے کہ اس کی بعض بیدا وارسے لوگوں کو نفع ہوتا ہے اور بعض سے نہیں جیسے خشک کھاس اور دوسری صورت میں اگر اس شخص نے فرائض کا ترکنہیں کیا صرف نوافل سے پہلو تبی کی ہے تو وہ دوسری قتم میں داخل ہے، اگر ترک فرائض کا بھی مرتکب ہوا تو وہ فاس ہے۔ جس سے غلم حاصل کرنا بھی جا ترنہیں ۔ اور بجب نہیں کہ اس کو حس فلم حاصل کرنا بھی جا ترنہیں ۔ اور جب نہیں کہ اس کو حس

#### حضرت شاه صاحب کے ارشادات

فقد کیا ہے؟ حضرت مولانا محمد جرائے صاحب مراتب "العرف الشذئ" کی تقریر درس بخاری (غیر مطبوعہ) ہیں ہے۔ کہ حضرت نے فرایا فقہ روایت صدیت وحفظ قرآن سے الگ چیز ہے۔ کیونکہ فقہ خواص مجہدین سے ہے فقیہہ وہ ہے، جس کو ملک اجتباد حاصل ہو۔ اس لئے مجہد کے مقلد اور فقیاء کی عبارات نقل کرنے والے کوفقیہ نہیں کہیں گے۔ ( کما صرح بہ فی اوائل البحر) حضرت شاہ صاحب نے یہاں امام شافع کا مشہور واقعہ نقل کیا جس کوہ م نے کسی دوسری جگہ بھی لکھا ہے کہ ان سے کوئی مسئلہ دریا دنت کیا گیا۔ جواب دیا اس پرسائل نے کہا کہ فقیاء تو ایسا کہتے ہیں۔ امام شافع میں ایس کے فرمایا "کہا تھے میں۔ امام شافع میں اور یکھا ہوتو ہوسکتا ہے کیونکہ وہ قلب ونظر دونوں کو سیر اب کرتے تھے" حضرت نے فرمایا "کہا تھے کو یکھا ہوتو ہوسکتا ہے کیونکہ وہ قلب ونظر دونوں کو سیر اب کرتے تھے" حضرت میں بھری نے فل ہے کہا ہے خاطب کوفر مایا کہ فقیہہ وہ ہے جو دنیا ہے بے رغبت اور آخرت کی طرف واغب ہو۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہام اعظم ابو صنیفہ سے ذفتہ کی تعریف نفس ما فہا و ما علیہا "منقول ہے جوسب سے زیادہ اتم وا کمل ہے۔

امام بخاری کی عادت

قاع کی تغییر جواہام بخاری نے کی ہے اس پر فرمایا کہ امام بخاری کی عادت ہے وہ حسب مناسبت مقام مفردات قرآن کے معانی بیان کیا کرتے ہیں۔اوراس سلسلہ بیں ان کا اکثر اعتماد قاضی ابوعبید کی'' مجاز القرآن' پرہے۔
حدیث ولغمت: حضرت شیخ البندگا قول نقل فرمایا کہ محدث کوعلوم لفت ہے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ پھرنقل کیا کہ حافظ ابن تیمید کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے حافظ ابوا محجاج مزی شافعی کو بخاری شریف سنائی جب حدیث مصراۃ پر پہنچ (مطبوعہ بخاری صفحہ ۲۸۸) تو الا تصدو و الا بسل و المصند می پڑھا باب نفر سے ابوالمحجاج نے فوراً ٹو کا اور کہا لانظر و (باب نفسیل سے پڑھو) اس پر جائین سے استدلال و استشہاد کے طور پر بہت سے اشعار پڑھے گئے یہ بھی فرمایا کہ حافظ ابن تیمید نے متعدد مرتبہ بخاری شریف پڑھی ہے۔
معراۃ کے بارے ہیں اہل لفت ومحد شین کے مختلف اقوال ہیں بعنی اس کے احکام ہیں تو حضیہ وشا فعید کا مشہورا خسلاف ہے ہیں۔اہل

لغت بھی اس میں مختلف ہیں کہ حکسو ہے مشتق ہے یاصری ہے ،امام شافعیؓ صرہے کہتے ہیں اور عالبًا اس کوحافظ ابن تیمیہ نے اختیار کیا اور عجیب

بات ہے کہ ابوالحجاج شافعی نے اس پرٹوک دیا۔ غالبًا انہوں نے اوم شافعی " کی شخفیق سے اختلاف کیا ہے اورامام ابوعبید نے بھی صر سے اھتفاق کورد کیا ہے۔ جس پر حضرت شاہ صاحب ؒ نے ابوعبید کی شخفیق کوحسن اورا مام شافعی کے قول کو سیح قرار دیا اور صحت کی وجہ بین کی میکمل بحث حدیث مصراة کتاب البیوع میں آ ہے گی۔ جس سے حضرت شاہ صاحب کی حدیث ونفت دونوں میں فضل و کمال کی خاص علمی شان معلوم ہوگی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

صدیث الباب میں عشب وکلاً کاذکر ہوا ہے۔ عشب کے معنی تر گھاس کے ہیں جس کے مقابل حشیش ہے۔ خشک گھاس کے لئے بولا جاتا ہے۔ کلاً عام ہے۔ تر وخشک دونوں تنم کی گھاس کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ اس کی جمع اُٹکلاغ آتی ہے ، عشب کی جمع اعشاب ہے۔ حشیش کا دا صد حشیشتہ ہے ادر حشیشۃ بھٹک کو بھی کہتے ہیں

کلا کے لفظ پر حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ کلا (الف کے بعد ہمزہ) لکھناغلط ہے۔ اور فر مایا کہ لغت عرب میں ہمزہ نہیں تھی نے لیل نحوی نے اس کوشامل کیا۔

# بَابُ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظَهُوْرَ الْجَهْلِ وَقَالَ رَبِيعَةً لَا يَنْبَغِى لَاحَدِ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ اَنْ يُضِيّعَ نَفْسَهُ،

(علم كازوال اورجهالت كاظهور ، حفرت ربعية الرائے نے فر ، يا ، كس الل علم كے لئے مناسب نيس كدوه اپنے آپ كوف كع كرد \_ \_ )

( \* \* ) حَدَّفَ نَا عِمْوَ انْ مُنْ مَيْسَوَةَ قَالَ حَدَّفَنَا عَبُدُ الْوَادِثِ عَنْ آبِى النَّيَّاحِ عَنْ أَنْسَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِى النَّيَّاحِ عَنْ أَنْسَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِى النَّيَّاحِ عَنْ أَنْسَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِى النَّيَّاحِ عَنْ أَنْسَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ اللهُ عَنْ أَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ أَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ أَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

( ١ ) حَدَّقَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحَى بُنُ سَعِيْدِ عَنُ شُعِبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسَ قَالَ لَأَحَدِثَنَّكُمُ حَدِيثًا لَا يُحَدِّقُ اللهُ عَدِيثًا لَهُ عَدِيثًا لَهُ عَدِيثًا لَهُ عَدِيثًا لَهُ عَدِيثًا لَهُ عَدِي سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنُ آشُرَاطِ السَّاعَةِ آنُ يُقَلِّ الْعِلْمُ وَ يَظْهَرَ الْجَهُلُ وَيَظُهَرَ الزَّنَاءَ وَ تَكُثُرُ النِّسَآءُ وَ يَقِلُ الرِّجَالُ حَتْمٍ يَكُونَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةُ الْقَيْمُ الْوَاحِدُ.

ترجمه ۱۸۰۰ حضرت انس على روايت كرتے بين رسول الله علي فرمايا كه علامات قيامت بيس سے بدہ كه المه جائيگا اور جهل اس كى جكد لے گا۔ (علاميہ) شراب بي جائے گی۔اورزنا مجيل جائے گا۔

تر جمدا ۸: حضرت انس ﷺ نے فرمایا کہ میں تم ہے ایک ایک حدیث بیان کرتا ہوں جومیرے بعدتم ہے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ میں نے رسول اللہ علقے کو بیفر ماتے سنا کہ علامات قیامت میں سے بیہے کہ عم کم ہوج ئے گاجہل پھیل جائے گازنا بکٹر سے ہوگا ،عورتوں کی تعداد پڑھ جائے گی اور مردکم ہوج کیں ہے۔ حتیٰ کہ اوسطاً بچاس عورتوں پر (مضبوط کر یکٹرکا) نگران مردصرف ایک مل سکے گا۔

تشریکے: امام بخاری نے ترجمۃ الباب کے تحت ووجدیثیں ذکر کی جن ش علم کا زوال دنیا ہے اس کا اٹھ جانا یا کم ہوجانا بیان کیا گیا ہے۔ اوراسی کے ساتھ جہ لت ودین سے لاعمی کا دور دورہ ہونا ذکر کیا ہے۔ اور چونکہ اس کو دوسری علامات قیامت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دوسری برائیوں کے ساتھ ایک برائی ریکھی ہے۔ بلذاعلم کی فضیلت اس کو حاصل کرنے اور دوسروں کو تعلیم و بے کی فضیلت بھی معلوم ہوئی جو پہلے ترجمۃ الباب فسصل من عسلم و علم کے بعد بہت مناسب ہے، اوراگر چہ دونوں حدیث میں زوال علم و کثرت جہل کے علاوہ دوسری چیز ہیں بھی بیان ہوئی ہیں، جمر چونکہ سب سے بڑی برائی بلکہ برائیوں کی جزدین سے فاعلمی ہے۔ اور علوم نبوت سے دوری و

پختلقی اس لئے اس کی زیادہ اجہیت کے سبب صرف اس کا عنوان قائم فرہایا۔ دونوں صدیثوں کا مطلب ہیہ کہ علم سیکھنا ورعلم سکھانے کی
فضیلت زیادہ آشکارا ہو جائے۔ یہ مقصور نہیں ہے کہ جو چیزی علامات و آثار قیامت میں سے ہیں ان کود فع کرنے کی فرضیت بتائی جائے۔
کیونکہ انجی باتوں پر کار بند ہونا اور برائیوں سے بچنا ہرصورت شرعاً مطلوب ہے اورعم کی ضرورت واجمیت تو اس لئے بھی واضح ہے کہ وہ اس کا داریعہ مقدمہ ہے۔ جس کو ہام بخاری العلم قبل العمل سے بھی بتلا چکے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ قرب تیامت میں سے بہت کی وہ باتیں ہی فائیر ہوں گی جوشرعا محمود ہیں۔ جس کو ہام بخاری العلم قبل العمل سے بھی بتلا چکے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ قرب تیامت میں سے بہت کی وہ باتیں ہی فائیر ہوں گی جوشرعا محمود ہیں۔ جس کا معلم اسلام کا نزول ، حضرت مبدی علیہ السلام کا ظہورا وراس وقت اسلام اور اسلامیات کا صورت کی خورہ تو آگر ہیا صول فرض کر لیا جائے کہ علامات قیامت کا دفیعہ بھلار طاقت ہرعا لم کا فرض ہو تو جو بچی علامات قیامت کی اصاد ہیں وغیرہ تو آگر ہم ایک علامات قرب قیامت کی اصاد ہیں وغیرہ تو آگر ہم ایک علامت ہوئی ہوں۔ جس کی برائی کورو کئی ہیں موبات کی اور ہی ہو گی اور اس کا گناہ و رہے گا۔ قرب قیامت کی علامت کی یا اس وقت بلنے تعلیم کی کوتائی تی مت کود کوت دیے کے متر ادف ہوجائے گی اور اس کا گناہ و عذاب ڈیل ہوجائے گی اور جہالت کی زیاد تی جب بھی ہوگی اس کے دفید کی سے گنا کی اور جہالت کی زیاد تی جب بھی ہوگی اس کے دفید کی سے گران کی اور میں ہوگا کی کو کھراس کے سب خدا کی یہ کی خوالے کی اور جہالت کی زیاد تی جب بھی ہوگی اس کے دفید کی سے گنا کی اور جہالت کی زیاد تی جب بھی ہوگی اس کے دفید کی سے گنا کی اور جہالت کی زیاد تی جب بھی ہوگی اس کے دفید کی سے گران کی اور میں ہوگا کی کوکھراس کے سب خدا کی اور سے خفلے میں اس کی حدالت کی سیار کی اور میں دور گی کی کوئی کی دور کوئی کی دور کر کوئی کی دور کوئی کی دور کی کوئی کی دور کر کوئی کی دور کوئی کی ک

# بحث ونظر قول ربیعه کامطلب

حضرت رہید نے فرمایا کہ جس کے پاس کی حصہ بھی علم کا ہووہ اپنے نفس کی قیمت سمجھاس کوکار آ مد بنائے اور ضائع نہ کرے۔ بشسی ء من المعلم سے مراد فہم علم بھی کی تئی ہے کہ جس کوخدانے اچھی فہم وعقل دی ہووہ اس کوکار آ مد بنائے۔ علم سیکھے اور سکھائے۔ فہم کی نعمت اس قابل ہے کہ اس کو علم جیسی فیمتی چیز کے لئے صرف کیا جائے اس کے مقابلہ میں دوسری چیز ول کو مقصود بنانا کو یا اس کو ضائع کرنا ہے اور بعید و کم فہم لوگوں کا کام ہے کہ وہ دوسری چیزیں طلب کرتے ہیں۔

دوسرے معانی میہ ہیں کہ جم نہیں بلکتھم ہی مراد لیا جائے اور یہی زیادہ بہتر اور مناسب مقام ہے۔ کہ تھم کی فضیلت بیان ہورہی ہے نہم کنہیں اگر چہ نہم مدارعلم ہے۔ حافظ بینی وحافظ ابن حجر وغیرہ نے دونوں معانی ذکر کئے ہیں۔

#### تذكره ربيعه هظه

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیروی مشہور ربیعہ الرائی ہیں جوامام مالک کے شیخ ہیں۔اورامام مالک کا اکتر علم فقدان ہی ہے ماخوذ ہے۔ یہ خوامام مالک کیا گیا ہے کہ ربیعہ نے علم فقدا مام اعظم سے حاصل کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ سلف میں رائے ہے مراوفقہ ہوتی تھی اور اہل الرائے کو اسلف میں رائے ہے مراوفقہ ہوتی تھی اور اہل الرائے کو اللہ مالائے کہ حضرت رکھ ہے بڑے بن میں امام ابوطنیفہ بھی ہیں اور آپ کی وفات بمقام مدین طیب یا اناز برمانہ دولی الجمائی میں ہوئی ہے (عمرة القاری مرا سے سے)

اس سے معلوم ہوا کہ امام صاحب نے حدیث کی روایت حفرت ربید ہے کی اور تقلہ انہوں امام صاحب سے حاصل کیا ہوگا روایت حدیث میں بہت توسع ہوتا ہے اور دہ اصاغر واکا برسب سے ہوتی ہے جعرت ربیعہ تالبی تنظ حضرت الن ہوگا روایت حدیث میں بہت توسع ہوتا ہے (بقید حاشیدا مجلے صفحہ پر) جمعتی اہل الفقہ بطور مدح کہا جا تا تھا۔متاخرین نے رائے کو بمعنی قیاس مشہور کیا اوراس کو بطور تعریض استعال کرنے لگے۔ چنانچے بعض شا فعیہ نے بطور ہجووتعریض ہی حنفیہ کواہل الرائے کالقب دیا ہے۔ حالانکہ درحقیقت میان کی منقبت و مدح ہے۔

ا مام محمد نے سب سے پہلے فقد کوحد بیٹ سے الگ کیا: امام محمد نے سب سے پہلے فقہ کوحدیث سے لے کرمستفل طور سے مدون کیا ہے۔ اورای کے سب ہماری طرف فقہ کی نسبت سب سے پہلے ہوئی ۔ اورایل الفقہ واہل الرائے کہلائے سے ۔ الہٰ دااہل الرائے کے ۔ الہٰ دااہل الرائے کے معنی فقہ کے موسسین و مدونین کے جی نہ کہ قیاس کرنے والے یاظن وخین سے بات کرنے والے۔

'' پھر میہ کہ ہر فد ہب والے نے اپنے فد ہب کی فقہ کو حدیث سے الگ کر کے مستقل طور سے مدون کیا ہے۔ صرف حنفیہ کواس ہات پر مطعون کرتا کہال تک درست ہے؟

## اصول فقہ کے سب سے پہلے مدون امام ابو پوسف تھے

اصول نقت کی تدوین کاذکرکرتے ہوئے فرمایا کہ میر بے زدیک تاریخی شہادتوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس کی سب سے پہلے تدوین کرنے والے امام ابو یوسف ہیں امام شافع تنہیں ہیں، جیسا کہ مشہور کیا گیا ہے اور بعض کہ بوں میں بھی لکھا گیا ہے، امام ابو یوسف اللہ عدیث کے وقت بھی محد ثین کو قواعداصول فقہ بتلایا کرتے ہتے، جس کا پچھ حصہ جامع کبیر میں بھی موجود ہے، مگر چونکہ امام شافعی کا رسالہ حصیت گیا اور اس کی اشاعت بھی شافعیہ نے خوب کی ، اس لئے یہی مشہور ہوگیا کہ وہ اصول فقہ کے مدون ہیں۔ حنفیہ نے بھی اس تنم کے یہو پیگنڈے وغیرہ کی طرف قو جنہیں کی ، اس لئے اس بارے میں امام ابو یوسف کا نام نمایاں نہیں ہوسکا۔

# اضاعت علم کے معنی

حضرت شاہ ولی انٹدصاحب نے ''شرح تراجم ابواب ابنی ری' میں لکھا کہ کم کا ٹھر جانا اور جہل کا ظہورا کیہ مصیبت ہے مصائب میں سے ، اورای کوام م بخاری نے حضرت ربیع ہے تول سے ثابت کیا ہے ، اضاعت نفس سے مرادلوگوں سے ایک طرف کنارہ کش ہوکر روایت صدیمہ کا ترک کر دیتا ہے ، وغیرہ ، جس کے سبب علم کے اٹھ جانے اورظہور جہالت کی مصیبت آئے گی ، ای کو حضرت ربیعہ نے لا پیننی سے اداکیا ، اور بتلایا کہ ترک روایت کی وجہ سے جہالت آئے گی جو ندموم ہے۔''

واضح ہوکہ یہاں حضرت شاہ صاحب نے بھی بیٹیں فر مایا کدر فع علم وظہور جہل چونکہ علامات قیامت میں سے ہاس لئے اس کو روکو، بلکہ یمی فر مایا کہ جو چیز فی نفسہ ندموم ہےاس کوکس قیمت بھی نہ بڑھنے دو، کہاس کی وجہ سے اٹھی چیز کا خاتمہ ہوجائے گا۔

بہر حال ایک معنی تو اضاعت علم کے ترک روایت حدیث کے ہوئے کہ اس کو کس حال میں ترک نہ کیا ہوئے۔ دوسری بات اس کے ضمن میں حضرت شاہ صاحب کے ارشاو مذکور ہی کی روشن میں بیجی لگلی کہ اگر حالات ایسے پیدا ہو جا کیں کہ ایک عالم کے لئے اپنے وطن یا دوسرے متنقر میں کی وجہ سے رہائش دشوار یا بے سود ہو جائے تو اس کو جا کز ہے کہ دوسری جگہ جا کر رہے اور اپنے علمی فیض کو جاری رکھے، (بقیہ حاشیہ سندگی کذشتہ) اور وہ اصافر واکا برسب سے ہوتی ہے محضرت رہید تا بھی تھے حضرت انس سے دوایت بھی تی ہے مگر بیند معلوم ہو سکا کہ ان کی ولا دت کس سندھی ہوئی جس سے اندازہ ہوتا کہ ام صاجب سے عمر میں ہوئے جوٹے واللہ اعلم۔

تہذیب میں ۲۵۹ج میں ایک قول ان کی وفات سال سے کاورایک سام ایک کار کا کہی درج ہے تہذیب میں ان کے مناقب تفصیل سے لکھے ہیں مثلاً یہ کہدین طیب میں اس کے مناقب تفصیل سے لکھے ہیں مثلاً یہ کہدین طیب میں حدیث طیب میں بڑے درج کے لوگ حاضر ہوتے تنے مساحب معسلات (مشکلات مسائل مل کرنے والے ) اوراعلم وافضل سے جے جاتے تنے کثیر الحدیث تنے امام مالک نے فرمایا کہ جب سے ربید کی وفات ہوئی طلاوت فقدر خصت ہوگی وغیرہ

اس کے لئے بیمناسپ نہیں کہ حالات یا ماحول سے بددل ہوکر ، نوگوں سے متنظر ہوکر تعلیم دین کوترک کردے ، پس معلوم ہوا کہ تحصیل علم وتعلیم دین وشریعت کا کام کسی وقت بھی نظرا نداز نہیں کیا جاسکتا۔

دوسرے معنی اضاعت علم کے بیجی بیان کے میے بین کہ عالم کوا پی علم کی پوری محبداشت کرتی جاہیے، مثلاً علم کو ذریعہ حصول دنیا نہ بنائے ، حرص وطمع نہ کرے کہ پہلے کر رچاسب سے بوی رفع علم کی وجہ علاء کی طع بی ہوگی بھم کوائل دنیا کے تقرب کا ذریعہ نہ بنائے کہ اس سے دہ خود بھی ذکیل ہوگا اور علم کو بھی ذکیل کرے گا، حق کے اظہار میں ادنی تال نہ کرے کہ یہ بھی علمی شان کے خلاف ہے، آج کل مدارس کے اسا تذہبتهم مدرسہ یا صدر مدرسہ کی خوشامہ میں گے دہ جے ہیں۔ اگروہ کوئی بات ناحق بھی کہیں تو وہ ان کی تا سید طوعاً یا کر ہا ضروری بھتے ہیں، یا اس تذہبتهم مدرسہ یا صدر مدرسہ کی خوشامہ جس کے درج ہیں۔ اگر وہ کوئی بات ناحق بھی کرتے ہیں، یا اپنی ذاتی دولت جمع کرنے کے لئے بھی مدرس یا اپنی علمی قابلیتوں کو استعال کرتے ہیں اس صحر بی میں اور اہلی علم کے شایان شان نہیں اور اضاعت علم کا موجب ہیں، مدارس یا اپنی علمی قابلیتوں کو استعال کرتے ہیں اس صحر بی مل سب صور تیں علم اور اہلی علم کے شایان شان نہیں اور اضاعت علم کا موجب ہیں، قریبی زمانے ہیں جو طریقہ دعفرت تھا تو می قدر سرم کے سرم اور اہلی علم کے شایان شان نہیں فرمائی اور ایک طریقہ دین اور اہلی علم کی تفت و ذات گوارہ نہیں فرمائی اور یکی طریقہ ہمارے کہ کا مید جس کو بی اس کو بھی ان کے نفوش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے ، آھن !

قلت ورفع علم كاتضاد

آنخضرت علی نے ایک حدیث میں رفع علم کوعلامات قیامت میں سے فرمایا اور دوسری میں قلت علم کو بگران دونوں میں کوئی تعناداس لئے نہیں کہ دونوں ایک وقت میں ندوں مے بعنی علم میں رفتہ رفتہ کی ہونا ابتدائی مرحلہ ہے،اس کے بعدا یک وقت وہ آجائے گاکہ اس کو ہالکل اٹھالیا جائے گا۔ فیر میں میں سے اس میں نہ ہوں ہے کہ میں میں میں میں میں میں سے سے اس کے بعدا یک وقت وہ آجائے گاکہ اس کو ہالکل اٹھالیا جائے گا۔

رفع علم کی کیاصورت ہوگی؟

بحربیسوال آتاہے کرفعلم کے آخری زمانہ میں کیا صورت ہوگی؟ آیا علا وکود نیا سے اٹھالیا جائے گایا وہ دنیا میں موجودر ہیں مے اور سے۔ ان کے سینوں سے علم کوسلب کرلیا جائے گا؟

جمار نے دھنرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ سی بخاری شریف کی روایت سے تو بہی معلوم ہوتا ہے کہ مکوعلاء کے سینوں سے نہیں کھینچا جائے گا، بلکہ علاء اٹھا لئے جا کیں گے اوران کے بعد ان کے علوم کو سنجا لئے والے نہ ہوں گے، لیکن ابن ماجہ میں ایک روایت بسند سیح موجود ہے کہ ایک رات کے اعد علاء کے سینوں سے علم کو نکال لیاجائے گا اور دونوں روایتوں میں تو نق کی صورت بیہ کہ ابتداء میں وہی صورت ہوگی جوروایت بن ماجہ سے تاری میں سے اور قیام ساعت کے وقت وہ صورت ہوگی جوروایت ابن ماجہ سے ثابت ہے۔

شروح ابن ماجہ: اس موقع پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ 'این ماجہ' کے حواثی تو بہت نے علاء نے لکھے ہیں مجراس کی شرح جیسی ہونی چاہیے تھی تھی نہیں گئی، البتہ قال ہوا ہے کہ محدث شہیر حافظ علاء الدین مغلطائے حنی نے اس کی شرح ہیں جلدوں میں لکھی تھی ، یہ محدث آ شھویں صدی کے اکا برعلاء محدثین میں ہے تھے، حافظ ابوالحجاج مزی شافعی اور حافظ این تیمیہ کے معاصرین میں ہے تھے، ہم نے مقدمہ انوار الباری میں اس اس میں میں ہوتا ہے جا ہیں، اور آپ کی دوسری تالیفات تیمہ کاذکر ذیل تذکرہ الحفاظ میں ۲۳ میں ہے ذیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے نہمرف تہذیب الکمال کاذیل کھا بلکہ اس کے اوبام بھی جند کئے اور اوبام اطراف بھی درج کئے جور جال وسند

كنهايت علم يروال ب، ممرحا فظ في ور كامنه من صرف وبل تبذيب الكمال كا ذكركيا بـــ

بیتھا ہمارے محدثین احناف کا ذوق علم حدیث کہ جس کتاب کی دوسرے حضرات نے خدمت صرف حواثی تک کر کے چھوڑ دی میشخ مغلطائے حنفی اس کی شرح ہیں جلدوں میں لکھ میئے (رحمہم القد تعالیٰ)

## قلت وكثرت كى بحث

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حدیث بخاری میں تو یہاں بھل انعلم ہے کیکن دوسری روایت میں جوحاشیہ نسائی پر بطور نسخہ درج ہے، بکٹر انعلم ہے،اوروہ بھی اس لخاظ سے سیجے ہے کہ علم واسباب علم کی بظاہر تو مقدار میں زیادتی نظر آئے گی جیسی آج کل ہمارے زمانے میں ہے گر علم کی کیفیات خاصہ ،فور ،بصیرت ، برکت وغیرہ کم ہوجائے گی ،اس لئے علی ،باوجود کثر ت تعداد کے قلت میں ہوں گے ،جیسے تنبی نے کہا لا تکثر الاموات کئر ہ قلہ الا ادا شفیت بک الاحیاء

متنبی کہتا ہے کہ اے محدوح تونے اپی ہے مثل شجاعت اور اعلاء تق کے جذبہ ہے دنیا کے بدکار، نامعقول، مفسد ہاغی لوگوں کا دنیا ہے ات صفایا کردیا ہے کہ در کیجنے والے لوگوں کو میگان ہونے نگا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد موجودہ زندہ رہنے والوں سے بڑھ گئی ہے۔ یعنی مردول کی کھلی اکثریت کے باعث زندول کی اکثریت کا بحی مطلب ہے گرحقیقت بنہیں ہے، کیونکہ جتنے لوگ بھی رہ گئے خواہ وہ تعداد میں کم بھی ہوں، وہ سب صلاح وفلاح کے حامی اور تیری سرپری کے سبب نیک بخت وخوش نصیب ہیں، ان کو کم نہیں کہ جاسکتا، اللہ بالفرض بیسب بھی تیری نگاہ لطف وکرم سے محروم ہوکر بد بخت ہوج کمیں تب یہ جائے گاکہ دنیا کے لوگ قلت کی زدمیں آگئے۔

ای طرح علم زندگی ہے اور جہالت موت، اور علم کی کثر ت وقلت کا ہداراس کی مقبولیت عنداللہ پر ہے۔ اگر تھوڑا بھی ہے مگر مقبول اور صحیح علم ہے جس کے ساتھ مگل ہو، اظلاص ہو، دنیا کی حرص وطبع کی کا لک اس پرندگی ہوتو وہ حقیقت میں کیٹر در کیٹر ہے، اور اگر علم بکٹر ت ہے مصحیح نہیں ، اس کے ساتھ دنیا ہے ب فساو ہے، خبث باطن ہے، ونیا کی حرص وطبع ہے، تو وہ نہ صرف بی ور کی بلکہ وبال ہے (مؤلف) محت قرب قد مت کی زنا کی کثر ت بلاک گئی ہے، اس کے بڑے اسباب وین وعلم ہے بینعلقی، ضدا کا خوف دول سے اٹھ جانا، بے حیائی اور بے شرک کا عام ہو جانا اور کر بیٹر کی خرابی ہے اور بے پردگی اس کا سب سے پہلا قدم ہے۔ چنا نچیہ آوارہ مزاج انسان کی سب سے بزی پیچان میہ کہ دوہ بے پردگی کی جمایت کرے گا، تمارے ہندوستان میں بھی ہے پردگی کی وباعام ہوتی جارہ ہی ہوئی جارہ کی ہے۔ اور لوز (Loose) یعنی ڈھیلے کر بیٹر کے لوگ اس کو پہند کرتے ہیں، ایک بزیر شخص نے تو یہاں تک کہد دیا کہ پردہ نشین خوا تمین کے اور وہ نہایت مضبوط کر بیٹر کو لیند کرتی ہیں اس نے اس کے اس نے اس کے اس نے سرف زنا کو حرام قرار دیا بلکہ اسباب و دوا کی زنا نظر واختیا طو وغیر و کو بھی ممنوع قرار دے دیا ہے۔ حیاء بھی چونکہ ایمان کا ایک شعبہ ہا س نے حرف نیا کو مراح وہ بھی رفتہ رفتہ کی مجبہ کی ، اور زنا اور دائی زنا کی کثر ت ہو ج کے گی ، جبکہ دنیا کی مہذب نیا کہ مہذب قویم مہنوط کر اس نے والی غیر مہذب قویم اس کو برا بھی نہ بجھیں گی۔ و ما ذا بعد المحق الا الفسلال ؟

## عورتوں کی کثرت

تيسرى علامت عورتول كى كثرت اورمردول كى قلت بتلائى كئى باس كا مطلب يبحى موسكتا بكر قرب قيامت مين فتنول كى

کٹرت،اورجنگوں کی زیادتی ہوگی جن میں مردزیادہ کام آئیں گےاورعورتوں کی کثرے زیادہ ہوجائے گی،جیسا کے عمویاً جنگوں کے بعداور خصوصاً جنگ عظیم وغیرہ کے بعد ہوا۔ اور بیجی ممکن ہے کہتل تعالی کی مشیت ہی پھھا ساب ومصالح کے تحت الیمی ہواوراس کے وہ اسماب و مصالح ہمیں نہیں بتلائے گئے۔اس وجہ کا ذکرعلامہ عینی نے بھی کیا ہے اور پھر یہ بھی لکھا کے ممکن ہے کہ کٹر ت جہل بھی کثر ت نساء کے سبب ہو، اور پھر کثرت فساد وعصیان بھی کے عورتیں شیطان کے جال ہیں اوران کا نقصان دین وعقل بھی مسلم ہے۔ (عمدۃ القاری صفحہ ۵ کے ہم ج ۱) باتی جووجہ صاحب ایسناح البخاری نے ذکر کی ہے کہ قرب قیامت میں زنا بہت ہوگا اور واقعات شاہد ہیں کہ زنا کرنے والوں کے یہاں اولا دذکور کم ہوتی ہیں پھراس کی ایک عقلی وجہ بھی تکھی ہےوہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی نہ کسی جگہ نظر ہے گز ری۔

فيم واحدكامطلب

عدیث الباب میں بیجی ذکر ہے کہ قرب قیامت میں مردوں کی اتنی قلت ہوجائے گی کہ بچیا سعورتوں پرصرف ایک نگران وقیم ہوگا۔ حافظ عینی نے لکھا:- ممکن ہے کہ داقعی یہی عد دمراد ومتعین بھی ہو، یا مجاز اُس سے کثر ت مراد ہو، حافظ ابن حجر نے علامہ قرطبی سے قال کیا کہ قیم ہے مرادیہ ہوسکتی ہے کہ پیجاس عورتوں کی دیکھ بھال اوران کی ضروریات کا تکفل ایک مردکوکرنا پڑے اس ہے پیضروری نہیں کہ وہ اس کے از دواجی تصرف میں بھی ہول اور بیجی احمال ہے کہ الی صورت بالکل آخرز مائے میں ہوجبکہ امتدائد کہنے والا بھی کوئی شد ہے گا۔ تو اس وقت اس تشم کے تصرف کے جواز وعدم جواز کا سوال بھی ندر ہے گا۔ایک ایک شخص جتنی عورتوں ہے جا ہے گاتعیق کرلے گا کہ نہ وہ تھم شری کو جانے گا اور نہ مانے گا ، حافظ نے اس کونٹل کر کے لکھا کہ ایسی صورتیں ہمارے زمانے کے بعض امراء میں بھی دیکھی گئی ہیں حالا تکہ وہ اسلام كيدى بن\_والتدالمستعان (فخالباري ساساجا)

حضرت شہ صاحب نے فرمایا کہ عجیب ہات ہے کہ حافظ کو پی س کے عدد میں اشکال چیش آیا اور بیان تو جیہات میں لگ گئے۔ حالاتكه وصرے طریق ہے بھی صدیث اس طرح مروی ہے كہ كوئى اشكال پيدائيس ہوتا۔ اس پس القيم الواحد الامين ہے اورا مين كى قيد ہے ساری بات صاف ہوگئی۔ یعنی قرب قیامت میں امانت دارلوگوں کی نہایت کی وندرت ہوگی خصوصاً عورتوں کے بارے میں مضبوط کر یکٹر کے آ دمی دو فیصدرہ جائیں گے۔ بیعنی ایک تو مردوں کی کمی یوں بھی ہوگی کچر جو ہوں گے ان میں بھی اچھے اخلاق وکریکٹر کے لوگ نہا یت کم ہوں گے۔جیسے حضور علی نے فر ، یا کہ لوگوں کی مثال اونٹوں جیسی ہے۔ کہ سواونٹوں میں ہے بمشکل ایک اونٹ اچھی سواری کے لائق ہوتا ہے۔وانتداعلم۔

شراب كى كثرت: يكى علامت ماعت ميں سے ہے۔ ليكن يهاں امام بخاري فيصرف بشوب المحمر والى روايت ذكركى ہے۔ اور کتاب النکاح میں بطریق مشام عن قنادہ و بیکٹر شرب الخمر کا الفاظ ذکر کئے ہیں۔ حافظ نے اس قید کو کھوظ رکھ کریہاں لکھا کہ مراد مکثر ت شراب بینا ہے۔ تا کداشراط ساعت میں ہے بن سکے ۔ ورنہ صرف شراب پینے کا ثبوت تو ہرز مانے میں مانا ہے ۔ حتیٰ کہ حضور علی ہے نے زمانے میں بھی ہے۔ بلکہ حضو ہوائی نے بعض لوگوں پراس کے سبب برحد بھی قائم کی ہے۔

حافظ عینی کے رائے ہے کہ صرف شرب خمر بھی اشراط ساعت ہے۔جیس کہ یہاں بغیر قید کثرت وغیرہ مروی ہے۔ اور کثرت شرب بھی اشراط ساعت ہے۔جیسا کہ ہشام کی روایت میں آئے آئے گا۔ کیونکہ ایک چیز کے ٹی سب ہو کتے ہیں مثلاً ملک کا سبب شراء ہے ہبہ صدقہ وغیرہ بھی ہے۔ حافظ ابن تجرم رِنقذ: علامه عِنى نے لکھا کہ حافظ ابن تجرنے اس بارے ہیں غلطی کی ہے اور انہوں نے شاید اس بات کوکر مانی سے لیا ہے انہوں نے اعتراض رفع کرنے کے لئے کہاتھا کہ اول تو صرف شرب خرم راذبیس بلکہ اس کی کثرت مراد ہے۔ ورنہ شرب خرکوستقل علامت ساعت نہ بنانا چاہئے۔ اور کہنا جاہئے کہ متعددا مور کا مجموعہ ملکرا شراط ساعت میں بیان ہوئے ہیں۔

## امورار بعد کامجموعه علامت ساعت ہے

پھر حافظ مین نے لکھا کہ یہ بات توضیح نہیں کہ جو چیز حضورا کرم عظی کے زمانے میں ہوئی ہواس کوعلامت ساعت میں سے نہیں بنا سکتے البند دوسری بات جوعلامہ کرمانی اور حافظ نے لکھی ہے کہ مجموعے کواشراط ساعت قرار دیا جائے بید درست وضحے ہے اور ہم بھی اس کوتر جے دیتے ہیں۔ کیونکہ حضورا کرم علی نے بیاروں چیزوں کوترف جمع کے ذریعہ بجاذ کرفر مایا ہے۔

غرض حافظ بینی نے لکھا کہ ہمارے نز دیک بھی سب امور کا مجموعہ علامت ہے اور ہرامر ندکوراس کا ایک جز ہے۔ پس ہر چیز مستقل علامت نہیں لہذا شراب خمر،اس کی کثرت، شہرت وغیرہ بھی اس کے اجزاء ہیں۔ (ممۃ القاری منج ۲۰۰۳)

فا کدہ جلیلہ: حافظ بینی نے آخر میں خاص طور پر صرف امور ندکورہ کو بطور اشراط ساعت ذکر فرہانے کی بہترین توجیہ بھی فرہائی جو یہاں ذکر ک جاتی ہے فرہایا جتنی چیزیں صدیث میں ذکر کی گئی ہیں وہ سب ان اتمور میں خلل ڈالتی ہیں جن کی حفاظت ورعایت ہر ندہب ودین میں ضروری و لازمی قرار دی گئی ہے اور ان کی حفاظت پر ہی معاش ،معاواور دنیا اور آخرت کا نظام قائم ہے وہ اموریہ ہیں۔ دین ،عقل بغس بنسب وہال ، پس

(۱)علم كى كمى ياس كے فنا ہونے سے تو دين كى حفاظت ميں خل آئے گااوروہ خطرے ميں پر جائے گا۔

(۲) شراب کی عادت دکٹرت سے عقل میں ضل آئے گا مال ضائع ہوگا اور ہوٹی وحواس محلّ ہوکر بہت ہے مفاسدرونما ہوں کے (۳) قلت رجال وکٹرت نساء کے سبب لوگوں میں مزید فتنے وفساد پھیلیں مے۔ پیفلل فی انفس ہوگا۔

(۳) زنا کی کثرت کے سبب نسب میں فرق پڑے گا۔ اور اس کی حفاظت بخت دشوار ہوجائے گی۔ ساتھ ہی اس سے مال بھی بے جا صرف وضائع ہوگا۔

ہے جا سرف وصال ہوہ۔

(۵) مال کی اضاعت علم مطال وخرام نہ ہونے اور جمع اور صرف کا ناجائز طریقوں کے دوائے پانے نیز دوسرے امور شراب زنادغیرہ کی کھڑت کے باعث ہوگی کیونکہ نظر شارع میں عقل سلیم کے زدیکہ بھی غلط طریقوں پر مال کا صرف ہونا اس کی اضاعت ہی ہے۔

و و سرافا کدہ مہمہ: اس کے بعد حافظ عین نے ایک اور بہت او نجی تحریفر مائی کہ کوئی کہ سکتا ہے ان امور کا اختلال علامت قیامت سے کیوں قرار دیا گیا، جواب ہے ہے کہ تن تحالی ابنی تحلوق کو آزاد و بے مہار نہیں چھوڑ سکتے اور کوئی نبی اب آنے والانہیں ہے جوالی عام خرابیوں کی اصلاح کر سکتے لہذا ان عالمی خرابیوں کے باعث سارے عالم کی خرابی و بر بادی شعین ہوگئی۔ اور قرب قیامت کے آٹار ظاہر ہونے گئے۔

ما صلاح کر سکتے لہذا ان عالمی خرابیوں کے باعث سارے عالم کی خرابی و بر بادی شعین ہوگئی۔ اور قرب قیامت کے آٹار ظاہر ہو ۔ کیونکہ اس میں ان علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ اس حدیث ہے ایک بہت بڑا نشان نبوت کی صدافت کے نشانوں میں سے ظاہر ہو ۔ کیونکہ اس میں ان امور کی خبردی گئی جن کا وقوع سب کے سامنے ہوتا جار ہا ہے۔ خصوصاً ہمارے زمانہ میں۔ والشا المستعمان (عمرۃ القاری صفرہ ہے ہوں اس میں مزیدا ضافے ہوا وہ بھی سب پر دوشن ہیں۔ واللہ یہ و فیف نا لما یہ حب و علامہ قرطبی کے زمانے سے ہمارے زمانے تک جو کچھڑ ابیوں میں مزیدا ضافے ہوا وہ بھی سب پر دوشن ہیں۔ واللہ یہ و فیف نا لما یہ حب و طاہر میں۔

# **بَابُ فَضُلِ الْعِلْمِ** علم كىنضيلت كاباب

(٨٢) حَدُّلَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدُّتَنِى اللَّيثُ قَالَ حَدُّقَنِى عُقَيْلٌ عَنُ إِبْنِ شَهَابٍ عَنُ حَمَزَةَ بَنِ عَبُدِاللهِ بَنِ عُسَمَرَانٌ ابْنَ عُسَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا آنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدْحٍ لَبَنٍ عُسَرَانٌ ابْنَ عُسَرَ أَنْ الْآئِمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا آنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدْحٍ لَبَنٍ عُسَرَ بُنِ النَّعَطَّابِ قَالُو فَمَا آوَلُتَهُ يَا فَضَلَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالُو فَمَا آوَلُتَهُ يَا وَسُولَ اللهِ قَالَ الْعِلْمُ.

ترجمہ: حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ بیس نے رسول اللہ علیاتے کو یے نہ ہوئے سنا ہے کہ بیں سور ہاتھا (ای حالت میں) جھے دود دھاکا ایک قدر و دیا گیا بیس نے فوب انچی طرح فی لیاحتی کہ میں نے دیکھا کہ اس کی تازگی میرے تاخنوں میں جھلک رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا پس ماندہ عمر بن الخطاب مع کودے دیا۔ محاجہ نے بوجھا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ علیات نے فرمایا علم۔
انگری : ابتدائے کتاب انعلم میں بیان ہو چکا ہے کہ وہاں رائح قول کے مطابق علم کی فضیلت بلی ظرفے ورجات علماء کے ذکور ہوئی تھی۔ اور اس علم نبوت کا بچھ میں بیان ہوئی کہ علم حضور علیاتھ کے لئے نہایت گراں قدر خداوندی عطایا ومواجب میں سے ہے۔ اور اس علم نبوت کا بچھ حصہ جوبطور بیا تھیا ہے۔ سے بار اس حقیہ کرام رضی اللہ عنہ کو فصیب ہوا اور ان سے واسطہ ہوا سطرس ری امت کو پہنچا۔

## عطاءروحاني ومادي كافرق

علم وغیرہ روحانی عطایا کی شان مادی عطیات ہے بالکل الگ ہے، کہ وہاں عطاء کرنے والے کے پاس ہاو جود عطاء وتقسیم کی نہیں آتی۔ جیسے سورج کے نور سے سارے ستارے روشن حاصل کرتے ہیں اور سورج کے نور میں پچھ کی نہیں آتی اور یہاں مادی اشیاء میں بفتدر عطاء وتقسیم کی ہوجاتی ہے۔

# علوم نبوت بهرصورت نافع ہیں

دوسرے بید کی علوم نبوت وشرائع جس سے اگر کوئی جزوکس کے لئے بوجہ مجوری ومعذوری کارآ مدنہ ہوتو ووسروں کے لئے ذریع تعلیم
مفید وکارآ مدہ ہوجا تا ہے۔ اس لئے علم کے بارے بیں بھی نہیں کہا جا سکتا۔ کہ فلال وجہ سے وہ علم کے پاس فاضل وزا تد ہے۔
علم ایک فور ہے: تیسرے بید کی ایک نور ہے جس سے قلب و دہاغ اور سارے جوار ح بیس روشن کی کرنیں پھیلتی ہیں ، فرض کیجئے کہ
ایک عالم کے پاس بقدر فرضیت جی وز کو ہ و جہاد و غیر وہال نہیں تو کیا اس کے علم مسائل جی وز کو ہ و جہاد و غیر و کوفاضل وزا تدکا مرتبد ہیں ہے؟
بعض معزات نے باب فعنل العلم کے تحت حدیث فعنل اللبن سے ہیں جھا کہ جس طرح حضورا کرم علی ہے ہواد و درجہ حضرت عمر معلی کو ایک موز کر ہوئی صور تی ہوئی صور تی منائل جا تیں ،
خواب میں عطاء فر مایا۔ اور اس کی تعبیر علم سے ارشاد فر مائی۔ ای طرح علم کے لئے بھی ایسی فاضل وزا تدیا بی ہوئی صور تی مذکا ہی جا تیں ،
حالا تکہ بات یہاں بھی کرختم ہوگئی کہ و دو دھی تعبیر علم سے ۔ اور جو بچھ مصر ت عمر منظہ کو عطاء ہوا و ہرام علوم نبوت و شرائع کے لئا نے بطور

فضل کے ہے۔ اوراسی طرح جتنے علوم تمام صحابہ وامت کو حضورا کرم علی ہے کے صدقہ بیں ال سے وہ بھی سب بطور فضل و زائد ہی ہیں۔ گونی نفسہ وہ تمام سابقہ امتوں کے مجموعی علوم ہے بھی بڑھ جائیں۔ پھر نیہ المسمؤ مین خیر من عملہ اگرایک شخص نے باوجودا فلاس مسائل جی نفسہ وہ تمام سابقہ امتوں کے تواس کو نیت کا تواب تو ضرور ہی ماتار ہے گا اور عجب نہیں کہ آخر عمر میں دولت مند بھی ہوجائے اور بیسار فرائض اوا کر افغی اور معذوری بھی کیا ہوسکتی ہے۔ ایک محض مفلوج یا نظر انتجاء تابینا وغیرہ بھی اگر دولت مند ہے تو موٹر یا ہوائی جہاز ہے حربین شریفین ماضر ہوسکتا ہے۔ شبری میں طواف ہواری پرسمی اور وقوف عرفہ دغیرہ سب ارکان اوا کرسکتا ہے اس طرح جہاد میں شرکت کے بھی بہت سے طریقے نہایت مؤثر افتیار کرسکتا ہے، رہا ہی کفضل انعلم سے مراد زائد کی بیان وغیرہ ہوں تو کتابوں وغیرہ کو بھم قرار دینا ہی غدید ہے۔ ان کوصر ف حصول علم کا ذریعہ دوسیلہ کہہ سکتے ہیں۔

زائدا زضرورت علم مراد لینامحل نظریے

فضل العلم سے زائداز صرورت علم مراد لینا بھی کل نظر ہے کیونکہ فضل کے معنی کسی چیز کو صرف کرنے کے بعد جو نیج جاتا ہے،اس کے ہیں، جیسے فضل الوضوء (وضو سے بچاہوایانی) زائداوروہ بھی ضرورت سے زائد کامعنی نبیں ہے۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

آپ کی رائے یہ ہے کہ ففل انعلم سے مراداگر یہال بمعنی ماجی (بچا کھچا) بھی ہوتو یہ عنوان امام بخاری نے بھوراستغراب کے باندھا ہے، لیعنی عجیب چیز بتلانے کے لئے کہ اوراکٹر چیزیں تو عطاء کرنے ہے کم ہوجاتی ہیں، علم کی شان دوسری ہے کہ وہ دینے ہے کم نہیں ہوتا۔ جیسے حضوراکرم علیقتے نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر ہے ہو یا ادر اس کی تعبیر بھی علم سے فر ، بی کر بھی ظاہر ہے کہ آپ علیقتے کے علم مبارک میں سے بچے کم نہیں ہوا۔

باتی رہا ہے کہ ذائد علم سے مرافن زراعت ، تجارت ، صنعت و حرفت وغیرہ کاعلم مرادلیا جائے ، تواس کی مخبائش اس لحاظ سے ضرور ہے کہ تمام پیشے اور حرفے بروے شریعت اسلامی فرض کفا ہے ہیں اس لئے ان کاعلم اوران سے تعلق مسائل شریعت کاعلم عاصل کرنا بھی فرض کفا ہے ہیں۔

اس کے بعد موجودہ وور کی حکومتوں کی ملازمتوں کے حصول کے لئے ف ص خاص نصاب پڑھ کر ڈ گریں حاصل کرنا ہے۔ ان علوم کی سخصیل تعلیم کوفشیلت علم دین و شرائع کے تحت لانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ندان سے کوئی روحانی فضل و کمال ہی حاصل ہوتا ہے۔ ابستہ ان کے جواز میں شبہیں بشرطیکہ ان کو پڑھنے سے عقائد واعمال پرکوئی برااثر نہ پڑے اور کسی غیر شرکی نظام کو تقویت نہ پہنچ تو اس کے ذریعہ ملازمت کرنا بھی درست ہے۔ تا ہم بنظراحتیا ط و بطور تقوی ہمارے اسماف و اکابران علوم سے احتر از پسند کرتے تھے اس کے بعد دوسرا دور و آیا کہ بچھ علاء نے بھی اسے لڑکوں کومروجہ حکومت کے سکولوں و کالجوں میں تعلیم دلانا شروع کی۔

# لڑ کیوں کے لئے کالجوں کی تعلیم

اوراب ایسا بھی دیکھا جارہاہے کہ بعض البیھے اٹل علم اپنی لڑکیوں کو بھی اسکولوں وکا لجوں میں پڑھانے لگے ہیں اور پرکھی بھی میں نہیں آتا کہ لڑکیوں کو بی اے ،ایم اے وغیرہ تک تعلیم ولانے کا جواز کس ضرورت کے تحت نکالا گیا ہے۔ عورتوں کی ضرورت سے زیادہ عصری تعلیم کے معنز نتائج بورپ امریکہ دروس وغیرہ میں منظر عام پر آتھے ہیں اور اس کے سب سے زیادہ معنز اثر ات از دواجی زندگی پر پڑرہے ہیں۔ جس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لئے اسلامی تغلیمات کا بڑا حصہ وقف ہوا ہے۔ پھرا گرعلاء ہی اس کونظرا نداز کریں سے تو دوسرےاس کا پاس ولحاظ کیسے اور کب کریں ہے؟ اس سے کوئی بینہ سمجھے کہ میں سرے سے تعلیم نسوال کی ضرورت ہی ہے انکار ہے۔ ہر گرنہیں! مگرجس اونچی تعلیم کے مصرا ٹر ات مشاہدہ معلوم ہیں اس کومفید بھی نہیں کہا ج سکتا۔

# عصری تعلیم کےساتھ دینی تعلیم

اک کے ساتھ گذارش ہے کہ جن حضرات کو واقعی اس بارے میں شرح صدر ہو گیا ہے کہ ٹرکیوں کواو نچے درجے تک عصری تعلیم ولائی جائے ان کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ وہ ان صاحبز او بوں کو دین تعلیم بھی اس معیار سے دلائیں کہ وہ عصری تعلیم کے برے اثر ات سے محفوظ رہیں۔ میں جہ میں اور میں ہے کہ وہ ان صاحبز او بوں کو دین تعلیم بھی اس معیار سے دلائیں کہ وہ عصری تعلیم کے برے اثر ات

## ذ كر حضرت ليث بن سعلاً:

صدیث الباب کی روایت میں ان جلیل القدر محدث وامام مصر کا ذکر ہے۔ ان کے حالات ہم نے مقد مدانوارالباری صفحہ ۲۱۹ جلدامیں کھے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے بھی اس مقام پران کے من قب وحالات ارشاد فرمائے۔ اور تاریخ ابن خلقان کے حوالہ سے ان کا حنی ہونا لقل فرمایا۔ اور طحاوی شریف باب القراءة خلف الامام میں حدیث " من کان له امام فقراء ة الامام له قراء ة " کا امام لیٹ بن سعد کی سند سے مروی ہونا ذکر کیا۔ اس میں حضرت لیٹ امام ابو یوسف اور امام ابو یوسف، امام اعظم سے وہ حضرت موی بن ابی عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیا سنا دبھی حضرت لیٹ کے حنی ہونے کا قریبہ ہے۔ امام شافتی ایسے محدث اعظم اور امام جمہد کو حضرت لیٹ سے حدث اعظم اور امام جمہد کو حضرت لیٹ سے سنے کی تمنار ہی ہے اور نہ ملنے کا سخت افسوس کیا کرتے ہیں۔

# قول علیدانسلام''لاری الریؓ'' کے معنی

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ یہ ہاب می اورات ہے ہے اور عام محاور وں میں ایسے طریقے پر کہا جایا کرتا ہے اس لئے ان ہاریکیوں میں نہیں پڑنا جا ہے کہایک نہ دیکھی جانے والی چیز کو کیسے دیکھا؟

#### تذكره حضرت بقي بن مخلد

اس موقع پر حضرت شاہ صاحب نے محدث کبیر بھی بن مخلد کا قصد ذکر کیا جوشنج اکبر نے نصوص میں لکھا ہے۔ انہوں نے خواب میں و یکھا کہ نبی کریم علیجے نے ان کو دورہ پایا۔ بیدار ہونے پر انہوں نے اپنے خواب کی تقدیق کے لئے قے کی تواس میں دورہ نکلا۔ اس پر شخ اکبر نے لکھا کہ وہ دورہ ہوتا علم تھااس کو ند نکا لئے تو اچھا ہوتا۔ کیونکہ قے کرنے کے سبب وہ علم دورہ کی صورت میں بدل گیا اور باہر ہوگیا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا میر بے نزدیک نے کرنے ہے کوئی حرج نہیں ہوا۔ اس لئے کہ جوعلم نبوی ان کے مقدر میں تھا وہ ان کو ضرور ال کر ہوتا ہے کہ دورہ کے سبب وہ اس سے محروم نہیں ہوئے۔ جس طرح حضور اکرم علیجے نے نصل لبن حضرت عمر میں کودید یا اور حضور علیجے کے علم میں ہوا۔

حفرت مولا نامحمہ چراغ صاحب کی صبط کردہ تقریر درس بخاری میں بیکھی ہے کہ حفرت شہ صاحب نے حضرت شیخ الہند کا بیارشاد بھی نقل کیا۔ شیخ اکبر بیسمجھے ہیں کہ بھی نے خواب کوصرف ظاہر وحس پرمحمول کر ہے اس کی تعبیر بھی خاہری وحسی خیال کی۔لہذا اب تعبیر معنوی ''علم'' کا کوئی موقع ندر ہا۔اس لئے ان سے خطا ہوئی۔ ممرحصرت شیخ البند نے فرمایا کہ میر بے زدیکے بھی ہے کوئی خطانہیں ہوئی ندانہوں نے تعبیر صرف ظاہری وسی مجمی بلکہ تعبیر کوسی ومعنوی دونوں طرح مان کرا پے خواب کی تصدیق ظاہر میں کر کے صدافت رسول علی کا مظاہرہ اس نبج سے مجمی کردیا۔ جس سے معنوی پر کوئی اثر نہیں پڑا۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیقی بن مخلد بڑے جلیل القدر محدث تھے۔امام بخاری کے معاصرامام احمد کے خاص تلافده میں سے تھے۔ان سے بہت بڑاعلم کا حصد غالبًا اس زمانے میں حاصل کیا ہے۔ جب کدامام احمد درس دیا کرتے تھے۔ کیونکہ جب سے خلق قرآن كے مسئله من جتلائے حوادث ہوئے تنے درس كا مشغلہ چھوٹ كيا تھا۔ فيض البارى اور مولانا محمد چراغ صاحب كى تقرير درس بخاری قلمی میں بقیع بن مخلد منبط ہوا ہے جو بظاہر غلط ہے نہمیں اس نام ہے کسی محدث کا تذکرہ ابھی تک مل سکا ہے۔حضرت شاہ مساحب نے حافظ ذہبی کے حوالہ سے میں فرمایا کہ انہوں نے حدیث کی ایک کتاب تصنیف کی تعی جس میں تمیں بزارا حادیث جمع کی تعیس حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کے مسنداحمد میں جالیس ہزارا جادیث ہیں اوران کے بعد کنز انعمال میں احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ جافظ ذہبی نے تذكرة الحفاظ من في بن مخلد ك حالات لكيم بين - جس من ان كوصاحب المسند الكبير كلها . (غالبًا اس اس مند كي طرف اشاره ب جس کاذکراو پرہوا) نیزصا حب النفسیرالجلیل تکھاجس کے ہارہے ہیں ابن حزم کا قول نقل کیا کہ' ایک تفسیر آج تک نہیں کی گئ' ابن ابی شیبہ وغیرہ کے قمیذ تھے یہ بھی لکھا کہ امام علم قدوۃ مجتز تھے کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ وغیرہ اندلس کے علاء وفقہاء نے ان کے ساتھ ان کے عمل بالحديث اورعدم تقليد كے سبب تعصب كابرتاؤ كيا۔ تواميراندلس نے ان كى طرف سے مدافعت كى اوران كى كتابيں تكھوائيں اوران سے كہاك ا پناعلم پھیلاؤ۔ ابن حزم نے بیمی لکھا کہ جی بن مخلد کوامام احمہ سے بڑی خصوصیت حاصل تھی۔ اور وہ بخاری وسلم ونسائی کے ہمسر تھے۔طلب علم کے لئے مشرق دمغرب کے سفر کئے ہیں۔اورخود بھی کا بیان ہے کہ جس کے پاس بھی میں طلب علم کے لئے گیا ہوں۔تو پیدل چلکر اسکے باس حاضر ہوتا تھا۔ مجاب الدعوة تھے۔ ہررات تیرہ رکعات میں ایک قرآن مجید فتم کرتے تھے۔ ولادت امام میں اوروفات ایک میں موئى \_ حضرت مولانا عبد الرشيدنعمانى في "أمام ابن ماجه اورعلم صديث "صفحه السمي اس آخرى قصدكو" نف عال المعيب عن غصن الاندلس الوطيب" سےدوسرے طریقہ پرتقل کیا ہے۔جس سےمعلوم ہوتا ہے کہ جب جی بن مخلدا ہے استاذ محترم ابن ابی شیبد کی مصنف مشہور لے کراندلس میں داخل ہوئے اورلوگوں نے ان کے پاس اس کو پڑھٹا شروع کیا۔تو فقہا مکوایئے مسائل کا خلاف نا گوار ہوا۔اور چیخ الاسلام قبی بن مخلد پر بورش کر کے کتاب ندکور کی قراءت بند کرادی۔اس زیانے کے فریانر دامجہ بن عبدالرحمٰن اموی نے جوخود بھی بڑاذی علم اورعلاء کا قدر دان تھا موافقین و خالفین کواییے ور بار میں بلوا کر کتاب می اور پھرایے سرکاری کتب خاند کے ناظم کو تھم دیا کہ اس کتاب کی نقل ہمارے کتب خانہ کے لئے بھی کرا ؤ۔اور بھی ہے کہا کہ آپ اینے عم کی نشروا شاعت کریں اور جوروایات آپ کے پاس اپنی ہیں وہ لوگوں کوسنا کیں۔فریق مخالف کو ہدایت کی کہ آئندہ ان ہے کسی قتم کا تعرض نہ کریں۔

معلوم ہوا کہ عدم تقلید ، صرف ظوا ہر حدیث بڑمل ، اورائمہ مجتزرین کے فیصلہ شدہ مسائل کے خلاف کواس کے ابتدائی دور میں بھی پہند نہیں کیا جاتا تھا۔ والثداعلم وعلمہ اتم واتھم

## تقليدوكمل بالحديث

تظلیدائمه مجتهدین کےخلاف سب سے زیادہ مؤثر حربہ بیاستعال کیا گیا ہے کہ اس کومل بالحدیث کے مقابل وضد قرار دیا گیا ہے۔

حالانکہ بیمرز کی مفالط ہے۔ چنانچہ علامہ محدث بیخ عبداللطیف سندی نے '' ذب ذیابات الدراسات' سنجہ ۳۵۸ ج ا بی تکھا: ''انہ اربعہ
آپ کے اصحاب و مقلدین اہل عدل وانعیاف واکثر محدثین حتی ویٹینی طور پر مرف آ نخضرت علیہ کی ذات اقدس کو ہر چھوٹے بڑے معالمہ بیں گئم والم اسلیم کرتے ہیں اور آپ کے منعوص ارشادات واحکام کی موجود کی بیس کسی قیاس ورائے کو جائز نہیں بجھتے ، بلکہ اس کو حرام سجھتے ہیں جی کہ کسی محالی کی رائے کو بھی سنت وصدیت رسول کے مقابلہ بیں اہمیت نہیں دیتے ۔ ان کا طریقہ ا حادیث میں موجود کی موجود کی مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم میں اوادیث متعارضہ مروی ہوں تو ان میں جمع و ترجیح کی کوشش اپنی آ راء سے ضرور کرتے ہیں ۔ خرض وہ کسی حال میں بھی آ راء سے ضرور کرتے ہیں ۔ خرض وہ کسی حال میں بھی آ راء رجال کی وجہ سے احادیث رسول کو ترکئیں کرتے ۔ حمیم اللہ تعالی ۔ (تذکر والحفاظ موجود ہور)

# بَابُ الْفُتُنِياوَهُوَ وَاقِفُ عَلَى ظَهُرِ الدَّابَّةِ اَوْغَيُرِها

سن جانوري پیشه پرسوار یا دوسری حالت میں فتویٰ دینا

(٨٣) حَدُّفَ السَّمَعِيلُ قَالَ حَدُّنِي مَالِكٌ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عِيْسَى بْنِ طَلَحَةَ بْنِ عُبِيْدِالْهِ عَنُ عَبْدِاللهِ بَنُ عَبْدِاللهِ عَنُ عِيْسَى بُنِ طَلَحَةَ بْنِ عُبِيْدِاللهِ عَنُ عَبْدِاللهِ بَسَالُوْنَهُ بُنِ عَسُوهِ بْنِ الْعَاصِ اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ بِعِني لِلنَّاسِ يَسْالُوْنَهُ فَسَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَمُ اَشْعُرُ فَحَلَقُتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ ؟ قَالَ اِذْبَحُ وَلاَ حَرَجَ فَجَآءَ احَرُ فَقَالَ لَمُ اَشْعُرُ فَتَحَرُكُ فَسَالُونَهُ وَلاَ حَرَجَ فَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيءٍ قُلِمَ وَلاَ أَخِرَ إِلَّا قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيءٍ قُلِمَ وَلاَ أَخِرَ إِلَّا قَالَ إِلْهُ قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيءٍ قُلِمَ وَلاَ أَخِرَ إِلَّا قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيءٍ قُلِمَ وَلاَ أَخِرَ إِلَّا قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيءٍ قُلِمَ وَلاَ أَخِرَ إِلَّا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيءٍ قُلْمَ وَلاَ أَخِرَ إِلَّا قَالَ اللهُ عَالَ عَمَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيءٍ قُلْمَ وَلا أَخِرَ إِلَّا قَالَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيءٍ قُلْمَ وَلا أَنْ عَمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيءٍ قُلْمَ وَلا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ شَيءٍ قُلْمَ وَلا عَرْبَا عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ شَيءٍ عَلْمُ وَلا عَرْبَ عَرْبَحَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلا اللّهُ عَلَى اللّهُ عُلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْ

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن المعاص لفل كرتے ہيں كہ ججة الوداع ميں رسول اللہ عظافے لوگوں كے مسائل دريافت كرنے كى وجہ سے منی ميں خبر گئے۔ توايک مخف آيا اوراس نے كہا كہ ميں نے نادانسكى ميں ذرح كرنے سے پہلے اپناسر منذ واليا، آپ نے فرمايا (اب) ذرح كرلے كہ حرج نيس ہوا۔ پھر دوسرا آ دى آيا اس نے كہا ميں نے نادانسكى ميں رى سے پہلے قربانى كرلى، آپ مائے نے فرمايا (اب) رى كرلے كہ حرج نيس ہوا۔ ابن عمرو كہتے ہيں (اس دن) آپ ہے جس چيز كا بھى سوال ہوا (جوكس نے مقدم دو فركر لى تمى) تو آپ نے بہلے كرد ہے ہے كہ حرج نيس ہوا۔ ابن عمرو كہتے ہيں (اس دن) آپ ہے جس چيز كا بھى سوال ہوا (جوكس نے مقدم دو فركر لى تمى) تو آپ نے بہن فرمايا كدكر لے كھے حرج نيس ۔

تھری : فق کی اور قایا ایک عاصی میں آتے ہیں۔ یعنی کی مسئلہ یا حادثہ کے بارے ہیں شرقی جواب، مقصد ترجمہ بہہ کہ اگر کوئی عالم سواری پر سوار ہے، کہیں جارہا ہے یا کسی دوسری جگہ بیٹھا ہے اور کسی کام ہیں معروف ہے تو سائل کے سوال کا جواب دینا مطابق سنت ہے۔ بخلاف قضاء کے کہ اس کے لیزی جگہ ہوئی چاہئے۔ جہاں لوگ جح ہوئیں اور شری فیصلے سکیں۔ وہ چلتے پھرتے سواری پر یایو نمی سرسری طور سے نہ ہونا چاہئے ۔ غرض مسئلہ فتوی بتانے ہیں جوام کی سہولت مدنظر ہے۔ اگر چہ بہتر بہی ہے کہ وہ بھی اطمینان کی جگہ بیٹے کر اور اہم مسائل ہیں چندعا ہ کے ہاہمی مشورہ سے گفتگو کے بعد ہو۔ جس کی طرف حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اشارہ فر مایا ہے۔ غرض صدیت سے مسائل ہیں چندعا ہ کے ہاہمی مشورہ سے گفتگو کے بعد ہو۔ جس کی طرف حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اشارہ فر مایا ہے۔ غرض صدیت سے اس امر کی سمولت و جوانہ کا اشارہ بل کیا بلکہ طریق سنت بھی بھی ہوا کہ سائل کا جواب دیا جائے۔ اور بعض اوقات وقی ضرورتوں کے تحت فوری اس امر کی سمولت و جوانہ کی ہوئے پر ہوتے ہوئے سوال سننے اور جواب دینے کے وقفہ ہی چونکہ جانور کو تکلیف ہوگی اس لئے بھی امام بخاری نے اس خاص صورت کا جواز بتلایا جس سے علم کی فشیلت بھی معلوم ہوئی کہ ایسے حالات ہی بھی تعلم وتعلیم کو جاری

رکھ جاسکتا ہے بظ ہراہام بخاری کا مقصد وغیر ہا ہے بھی ایک ہی خاص صورت مراو ہے۔ جوعی ابدابہ سے ملتی جلتی ہومثلا ایک عالم کس ضرورت ہے کسی او نجی نمایاں جگہ پر بیٹھ ہے۔ جلسہ کا صدر ہے یا کسی کام میں مصروف ہے۔ تب بھی اس کولوگوں کی فوری وقتی ضرورتوں میں شری رہنمائی کرنی چو ہے۔ اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ ایسے اوقات میں سواری کی پیٹے پر سوار ہوتے ہوئے کمی چوڑی تقریریں کی جا کیں۔
کہ اس میں جانورکو ہے ضرورت تکلیف دینا ہے۔ اورائی لئے حدیث میں اس کی مم نعت بھی ہے۔ فرہ یا ''جانوروں کی پشت کو مبرمت بناؤ''
ای طرح عالم اگر کسی دوسری نمایاں جگہ پر کسی ضرورت ومصروفیت میں ہے تو نہ لوگوں کو اس سے غیر وقتی اور طویل ابحاث کے مسکل دریا فت کرنے چاہئیں اور نہ اس وقت عالم کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

آپ نے فرمایا، باب الفتیا سے امام بخاری کا اشارہ اس صدیث نہی کی طرف ہے جس میں سواری کی بیٹے کومٹر بنانے سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ یعنی یا تو بحالت سواری چلتے ہوئے بہ تیں کرے یا اتر کر کرے ۔ جانور کو گھڑ اکر کے نہ کر ہے ۔ کہ اس میں جانور کی ایذ اء ہے۔ اس کے پیش نظراہ م بخاری نے یہاں یہ قابت کیا کہ فتو تی یہ ہوا ہے مسئد چھوٹی معمولی بات ہے۔ وہ نہی فہ کور کے تحت نہیں آتی ۔ بحث ونظر: حدیث الباب میں صرف اتناذ کر ہے کہ حضورا کرم علیہ جھے الدواع کے موقع پر بحالت وقوف لوگوں کے سوالات کا جواب و سے رہے وفظر نے میں کہ آپ کا دونو میں کہ اور فریاں مقام پر امام بخاری نے اس عموم سے فائدہ اٹھ کرعنوان باب کو مام کر دیا تاکہ اور کہ ہوئی سب سورتیں جواز وسنت کے تحت آجا کیں۔ باقی سہ بات کئی الدابدالی خاص صورت حدیث اب ب سے ظام بڑیبیں ہوئی تو اس کے بارے میں حافظ ابن المجرنے فتح الباری میں لکھا کہ اس مجاری نے ذکر رکوب کو اس طریق روایت پر کول کردیا۔ جس کودہ کتاب المج میں لا کیں گئے۔ میں حافظ ابن المجرنے فتح الباری میں لکھا کہ اس مجاری نے ذکر رکوب کو اس طریق روایت پر کول کردیا۔ جس کودہ کتاب المج میں لا کئیں الفت کی دوسرے باب حافظ عین نے اس جواب پر نفذ کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ کوئی معقول بات نہیں کہ ترجمۃ تو یہ اس ہوادر اس کی مطابقت کی دوسرے باب حافظ عین نے اس جواب پر نفذ کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ کوئی معقول بات نہیں کہ ترجمۃ تو یہ اس ہوادر اس کی مطابقت کی دوسرے باب حافظ عین نے اس جواب پر نفذ کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ کوئی معقول بات نہیں کہ ترجمۃ تو یہ اس ہوادر اس کی مطابقت کی دوسرے باب

حافظ عینی نے اس جواب پر نفذ کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ کوئی معقول بات نہیں کہ ترجمۃ تو یہ ں ہواور اس کی مطابقت کی دوسرے باب کی روایت سے کی جائے۔ اس لئے جواب کی بہی صورت ہو تتی ہے کہ اہ م بخاری نے حدیث ابب میں وقوف کے عموم میں وقوف علی الدابہ کو بھی شامل سمجھا ہے جودوسری روایت سے بھراحت ہی جابت ہے۔ بہذا ترجمہ وصدیث الباب میں عدم مطابقت کا اعتراض اٹھ گیا۔ واب کی تشریح : حافظ مینی نے کہا اور اب کہ دوابہ کے معنی عرفی جو پا یہ جیوان کے ہیں۔ اور امام بخاری کی مرادوہ دابہ ہم جس پر سواری ہوتی ہے۔ جیس کہ مغانی نے کہا اور اس سے مقصود اس امر کی طرف اشارہ ہے۔ کہ عالم سے اس وقت بھی عمی سوال کرنا جائز ہے جب وہ مشغول ہو۔ صوار ہوچل رہا ہو۔ یا تھی اس وقت بھی کہوہ کی طاعت میں مشغول ہو۔ حافظ مین نے یہ ساتھ کیا کہ سوار ہوچل رہا ہو۔ یا تھی الی سوار ہوچل ال میں حتی کہ اس وقت بھی کہوہ کی طاعت میں مشغول ہو۔ حافظ ابن حجر نے لکھا کہ بعض الل کر ہائی نے دابہ کے معنی لغوی ذمین پر چینے والی ہر چیز اور عرفی معنی گھوڑ نے تجر اور گدھے کے لکھے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے لکھا کہ بعض الل عرف نے دابہ کو تمار کے ساتھ خاص کیا ہے۔ پھر حافظ عین نے لکھا کہ یہ دونوں تول صحیح نہیں ہیں۔ (عمدۃ القدری صفی میں)

#### عادات امام بخاری رحمه الله

حضرت شاہ صاحب ؒ نے ''وغیر ہا'' پر فر مایہ کہ امام بخاری کی ایک عادت میں بھی ہے کہ اگر کوئی حدیث کسی خاص جز پرشامل ہواورا مام بخاری کے نز دیک اس کے تھم میں عموم ہوتو وہ اید ہی کی کرتے ہیں۔ کہ لفظ وغیر ہاتر جمہ میں بڑھاو ہے ہیں تا کہ خصیص کا واہمہ نہ ہواور عموم سب کومعلوم ہوجائے۔ اس کے ایسے موقع پراس خاص جز وکوثابت کرنے والی دلیل بھی ذکر نہیں کرتے۔ چذنچہ یہاں اگر چہا، م بخاری نے حدیث الباب سے صرف دابہ پر سواری کی حالت کا مسئلہ نگالا ہے تاہم بیان عموم کے لئے'' وغیر ہا'' کا لفظ برد ھا دیا تا کہ عموم تھم بھی سب پر واضح ہوج ہے۔ پس بید فقہ بھی ہے اور بطوراحتراس بیان مسئلہ بھی ، لہذا اس خاص جز و دوابہ پر سواری کی حالت کی دلیل امام بخاری کے کلام میں طلب و تلاش کرنا بھی بے ضرورت ہے۔ پھر حضور اکرم علی تھا کا دابہ پر ہونے کا ذکر بھی بعینہ اس حدیث میں موجود ہے۔ اگر چہ وہ دوسر سلطریق سے مردی ہے اور بیجی امام بخاری کی دوسری عادت ہے کہ ایک جگہ ترجمہ وعنوان باب قائم کرتے ہیں لیکن جس لفظ پر ترجمہ کی بنیاد ہوتی ہے وہ یہاں نہیں ہوتا بلکہ حدیث کی دوسر سے طریق میں ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ان کی اس کتاب میں بھی نہیں ہوتا بلکہ خارج میں ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ان کی اس کتاب میں بھی نہیں ہوتا بلکہ خارج میں ہوتا ہے۔ باوجود اس کے بھی اس دوسری جگہ کے لفظ کے لحاظ سے یہاں حدیث کا ترجمہ باندھ دیتے ہیں۔ یہاں اس طریق خدیث کا ذرجمہ باندھ دیتے ہیں۔ یہاں اس طریق حدیث کا ذرجمہ باندھ دیتے ہیں۔ یہاں اس طریق حدیث کا ذرحمہ اس لئے نہیں کرتے کہ دوسروں کے لئے یہ چیز ایک چیتان و معمہ بن جائے۔

#### اذبح ولاحرج كامطلب

حصرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ یوں کرو' ذرج ہونے دو پچھ مضا کقتہ ہیں' بینی امر کا صیغہ یہاں ابقاء کے لیے ہے کہ جو پچھ بھول سے ہو چکا وہ درست ہوگی یا جو ہوگیا اسے ہونے دو۔اس کا فکر اب مت کرو۔اس کا مقصد نفی اٹم ہے۔ جزاء کی نفی نہیں ہے اور بیر حج ہی کہ خصوصیت ہے کہ اس میں ایک چیز کا امر بھی ہوتا ہے اور دوسری صورت جزاء واجب ہونے کی بھی ہوتی ہے۔ دوسر نے فرائض میں بیر صورت نہیں ہے کہ ارکان وواجبات کی ادائیگی مطلوب ہونے کے ساتھ ان کی جگہ جزاء و بدل بھی قائم مقام ہو سکے۔ کیونکہ بظاہرا متثال امر مجھی مطلوب ہوادر ایجی ہے۔ان دونوں میں تضادے۔

# حضرت شاه صاحب کی بلند پایا تحقیق

حضرت شاہ صاحب نے المعل و لاحوج (ہونے دوکوئی تنگی نہیں) نداہب کی تغییرا درسب کے درائل بیان فرما کراپئی رائے بیقائم
کی تھی کہ حضور علی نے نے اس وقت محابہ کرام کے جہل کوعذر قرار دیا اوراس لئے ترک تر تیب شری پرکوئی تنبی نہیں فرمائی۔ اور میں بی بھی مانے
کو تیار ہوں کہ اس وقت آپ نے اسم و جزاء سے دونوں کی نفی فرما دی ہوگ ۔ جیسا کہ امام احمد کی رائے ہے۔ گروہ زمانہ انعق و شریعت کا تھا
لوگ امی شخصابتدائی دور تھا۔ اس میں بہت ہی خامیال برداشت کرلی جاتی ہیں جو بعد کے دور میں نہیں کی جاتیں اس لئے میر سے زو کی ان کا اس وقت رفع اثم اور رفع جزاء دونوں کے لئے معتبر ہوا گر دوسری طرف میری رائے ہے کہ حضور علی ہے کہ بعد جہل کو صرف رفع اثم کے
لئے معتبر کریں مجے رفع جزاء کے لئے نہیں۔ اور اس طرح میری رائے خلاف مذہب بھی نہ ہوگا۔ کہ ہمیں صدیث نبوی میں کوئی تا ویل نہیں کرنی پڑے گی ، اس کے منطوق و مفہوم کو ہم نے پوری طرح بے تاویل و تا مل قبول کرایا۔

# امام غزالى اورخبر واحد يسيسنخ قاطع

پھرفر مایا کہ میری اس رائے کو ایساسمجھو جیسے امام غزائی نے خبر واحد کو حضور علیہ کے زونے میں تو قطعی اور ناسخ للقاطع قرار دیا کیونکہ اس کی تحقیق حضور سے ہوسکتی تھی۔ اس کی تحقیق حضور سے ہوسکتی تھی۔ اس کی تحقیق حضور سے ہوسکتی تھی۔ اس کے تحقیق حضور سے ہوسکتی تھی۔ اس کو تطعی و معتبر سمجھا گیا ) مگر آپ کے بعد کے زونے میں اس کو تلفی قرار دیا۔ کہ کو لُک ذریعہ تحقیق و تکبیت کے لئے باتی نہیں رہا۔ انعل ولاحرج کی تفصیلی بحث جے کے بیان میں آئے گی۔ ان شاء اللہ تعالی ، میں نے بھی اس طرح جہل کے معتبر وغیر معتبر ہونے میں تغییر کردی ہے واللہ اعلم بالصواب۔

# بَابُ مَنُ اَجَابَ الْفُتُنَيَآ بِإِشَارَةِ الْنَدِ وَالرَّأْسِ

#### ہاتھ یاسر کاشارے سے فتوی بتلانا

(٨٣) حَدُّلَنَا مُوسَى بُنَ اِسُمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ ثَنَا آيُوبُ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنَ النَّبِيُّ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ سُئِلَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ ذَبَحْتُ قَبُلَ آنُ اَرَمِيُ قَالَ فَاوُمَا بِيَدِهِ قَالَ وَلاَ حَرَجَ وَ قَالَ حَلَقُتُ قَبُلَ اَنُ اَذْبَحَ فَاوُمَا بِهَدِهِ وَلاَ حَرَجَ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس دوایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ ہے آپ کے آخری جج میں کسے نے بوجھا کہ میں نے رمی کرنے سے پہلے ذرح کرلیا آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیااور فرمایا کچھ حرج نہیں۔ کس نے کہا کہ میں نے ذرح سے پہلے طق کرالیا آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمادیا کہ مجھ حرج نہیں۔

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

آپ نے فرمایا امام بخاری اشارہ کی شرق حیثیت واضح کرنا چاہتے ہیں اورخودان کی رائے یہ ہے کہ تمام امور میں اشارہ معتبر ہے تی کہ ان کے نزد کیے طلاق بھی اشارہ سے واقعہ ہوجاتی ہے۔ چنا نچرامام بخاری نے کتاب الطلاق میں ایک باب الاشارة فی الطلاق والامور قائم کرکے جتنے اشارات بھی مختلف مواقع واوقات میں حضورا کرم تنایش ہے ثابت ہیں سب کوایک جگہ جمتع کردیا ہے دیکھو بخاری صفحہ ہے ۔ قائم کرکے جبنے اشارات بھی مختلف مواقع واوقات میں حضورا کرم تنایش ہے ثابت ہیں سب کوایک جگہ جمتع کردیا ہے دیکھو بخاری صفحہ ہے ۔ ۹۸ کے ہاں چودہ احادیث سے اشارہ کا جواز نہیں نکال سکے ۔ جس کے لئے ترجمہ قائم کیا ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر چینس طلاق میں ہمارے یہاں اشارہ معتبر نہیں مگر عدوطلاق میں معتبر ہے۔امام بخاری نے
اس کوطلاق وغیرہ سب امور میں معتبر قرار دیا ہے۔ مگر ثبوت میں صرف ایسی چیزیں ذکر کر سکے ہیں جن کا کوئی تعلق عقو دومعا ملات اور ہاب
قضاؤ تھم سے نہیں ہے حالانکہ ہمارا اختلاف ان میں ہے۔ ہاب فتوی و مسائل عباوات میں تو ہم بھی اشارہ کومعتبر قرار دیتے ہیں۔الہذا امام
بخاری کا اشارہ کومطلقا معتبر قرار دینا یا اشارہ و مکلام کو ہاب طلاق وغیرہ میں بکساں مرتبد دینا اور حنفیہ پرتعریض کرنا سی نہیں۔اشارہ طلاق ک
پوری بحث اپنے مواقع پر آئے گی۔ یہاں چونکہ حضرت شاہ صاحب نے چند جلے فرمائے شے ہم نے بھی پکھیشر ح برد معادی تا کہ خلافیات میں
وومروں کے طرز دھیتی اور ہمارے ساتھ ان کے دویے کی بچھ جھلک نظر آجائے۔واللہ المستعنان

(٨٥) حَدَّثَنَا الْمَكِى بَنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ آنَا حَنُظَلَةُ عَنُ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعْبَضُ الْعِلْمُ وَيَظُهَرُ الْجَهْلَ وَالْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرُجُ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَ مَا الْهَرُجُ؟ فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ فَحَرُّفَهَا كَانَّهُ يُرِيُدُ الْقَتْلَ.

ترجمه که: حضرت ابو ہر کی وظاف رسول الله علی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ علی ہے نے فر مایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم افعالیا جائے گا۔ جہالت اور فضح مجیل جائیں کے اور ہرج بڑھ جائے گا۔ آپ علی ہے یو جما کیا کہ یا رسول اللہ علی ہے ہرج کیا چیز ہے آپ علی ہے اور جما کیا کہ یا رسول اللہ علی ہے ہرج کیا چیز ہے آپ نے ایس نے آپ نے ایس نے آپ کے ایس کے اور جما کیا کہ اس طرح کویا آپ نے اس سے آل مراولیا۔

## تشریح۔فتنوں ہے کیامراد ہے

اس مدیث میں بھی وہی مضمون ہے جو پہلے مدیثوں میں گزر چکا ہے البتہ یہاں فتنوں کے ظہوراور هرج کی کثرت کا ذکر مزید ہوا۔ فتنہ کے بارے میں حضرت شاہ صاحب فر مایا کرتے تھے۔ کداس سے کفار ومشرکیین کے ساتھ جو قبال و جہاد ہوتے ہیں وہ مراد نہیں ہوتے بلکہ داخلی فتنے مراد ہوتے ہیں۔ جومسلمانوں میں آپس ہی میں پیش آئے اور ہزاروں ہزارعاماء وسلماء شہید ہوگئے۔مثلاً فتندا بی مسلم خراسانی فتنہ تجاج ہن پوسٹ تفقی فتنہ قرام طرفتنہ تیمورو غیرہ

## هرج کیاہے؟

ھرج کے لفظ پرفر مایا کہ اس کے معانی مزاج واختلاط کے ہیں اور تل پر بھی یو، جاتا ہے علامہ عینی نے مکھ کہ عب میں ھرج جمعنی فتند واختلاط ہے۔

صف فی نے لکھا کہ حرج کے اصلی معنی کی چیز کی کثرت کے جیں۔ ابن درید نے لکھا کہ حرج آخرز ، نہ کے فتہ کو کہتے جیں۔ قاضی کہ فتنے بھی حرج کا ایک حصہ جیں گراصل ہرج وتہارج اختار طوقال ہا ورای سے حدیث میں ہے کہ فیلس یہزال المهسوج المی یوم الفیامة (ہرج قیامت کے دن تک ہا تی رہے گا اور اس سے ہے بتھا وجون تھا رج المحمو (مردوں اور عور توں کا اختلاط بڑھ جے گا اور ایک اور ایک اختلاط بڑھ جے گا اور ایک دوسرے کے نکاح بصورت زتا ہوں گے۔ ) علامہ کر مانی کا قول ہے کہ ہرج سے قل مراد لیمنا بطور تجوز ہے۔ کیونکہ وہ ہرج کا لازی معنی ہے۔ ہاں اگر کسی لفت عرب میں ہرج کے معنی قل کے ثابت ہوجا کیں تو تجوز ندر ہے گا۔

حافظ عینی نے لکھا کہ کر مانی کی اس بات برے فظ ابن حجر نے اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ علامہ کر مانی سے غفلت ہوئی ایک بات کہی ورنہ خود سیجے بخاری کتاب الفتن میں آیا ہے کہ ہرج جبش کی زبان میں جمعنی آتل ہے۔ حافظ عینی نے مکھا کہ یہ حقیقت میں حافظ ابن حجر ہی کی غفلت ہے۔ کیونکہ ہرج کا حبشہ کی زبان میں بمعنی تل ہونااس امر توسٹاز مہیں کہ وہ نفت عرب میں بھی بمعنی تل کہا جائے۔البتہ پیضرور ہے کہ جب اس کوجمعتی قبل استعمال کرلیا گیا تو وہ لغت جش کے موافق سمجے ہو گیار ہااصل وضع کے لحاظ سے اس کا استعمال کرلیا گیا تو وہ بدستور فتنہ واختلاط کے بی معنی میں رے گا اور تل کے معنی میں اس کو استعمال کرنا بطور تجوز ہی ہوگا۔ پھر حافظ عینی نے لکھ کدایک حدیث میں ہرج کی تفسیر بھی قتل کے ساتھ ہوئی ہاوراس سے بھی بیٹا بت نہیں ہوسکتا کہ اس کے عنی ہی اصل وضع میں قتل کے ہو گئے۔ (عمدة القارى سني ٢٨٣ ج١) مجث ونظر: اس تفییر کے بعد گذارش ہے کہ صحابہ کرام ہرج کے معنی سمجھنے سے قاصر نہیں تھے۔ وہ تو لغت عرب سے خوب واقف تھے۔ البتة وه مشکوة نبوت سے اس کے مقصد ومرا دکی بوری وضاحت کے طبرگار تھے جیسے صدیث نبوی میں ہے حضورا کرم علیہ نے ارش دفر مایا کہ ایک زماندامیں آئے گا کہ ساری دنیا کی اسلام دخمن قومیں ایک دوسرے کوتمہارے خلاف محاذ بنانے کے لئے بدئیں گی۔جیسے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کسی دسترخوان پرجمع ہونے کو بدایا کرتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہم اس وقت کم ہول گے ( کدان کوایس جراءت ہوگ ) فرمایا نہیں تم اس وقت بہت ہو گئے۔ گرتمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا وہن کیا چیز ہے فر مایا'' دنیا کی محبت اور موت ہے نفرت اتو خابر ہے صحابہ کرام وہن کوبھی جانتے تھے عربی زبان کالفظ ہے مگروہاں تواسیے مواقع پرصحابہ کرام صنی المتعنبم کو تلاش وطلب اس امر کی رہتی تھی کہ سان نبوت شرح مطلب کرائیں۔ چنانجیان کے استف ریرجو بات معلوم ہوئی وہ وہن کے صرف لغوی مصنے جانے ہے بھی حاصل نہ ہونگی تھی ای طرح حرج کے بارے میں استفسار ہوا اورعلوم نبوت میں ہے ایک باب علم ان کے لئے گھن گیا۔ وابتد سبی ندوتع لی اعلم وعلمہ اتم واکمل (٨٧) حَدَّثُنَامُوسَى بُنُ اِسْمَعِيلَ قَالَ ثَنَا وُهِيْبُ قَالَ ثَنا هِشَامٌ عَنُ فَاطِمةَ عَنْ أَسْماءُ قالتُ ابَيْتُ عَآئِشَةَ وَهِي تُصْلِي فَقُلُتُ مَا شَأَنُ النَّاسِ فَأَشَارَتُ إِلَى السَّمَآءِ فَاذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتُ سُبُحَالِ اللهِ قُلُتُ ايَةٌ فَاشَارَتُ بِرَأْسِهَاآكُ نَعَمُ فَقُمُتُ حتى عَلاَنِي الْغَشِيُّ فَجَعلَتُ أَصُبُ عَلِرٍ رَأْسِي الماء فَحمذالله اللَّهِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ آثُني عَلَيْهِ ثُمَ قالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَّمَ آكُنُ أُرِيْتُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَاعٍ هذا خَتَّى الْجَنَةَوَاللَّا رَ فَمَا وُ حِيَ إِلَىَّ انَّكُمُ تُفْعَنُو ۚ نَ فِي قُبُو رَ كُمْ مِثْلَ اوْ قَرِيْبًا لَا أَدْ رَى ايُّ ذَلِك قَالَتُ اَسْمَاءُ مِنْ فِتُنَةٍ

الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ يُقَالُ مَا عِلْمُكَ هَذَا الرَّجُلِ فَا مَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوْقِلُ آذِرِى أَيُّهُمَا قَالَتُ اَسْمَا أَ فَيَقُوُ لُ هُوَ مُحَمَدُ رَسُولُ لَ اللهِ جَآءَ نَا بِالْبَيِنَّاتِ وَ الْهُلاى فَا جَبُنَا هُ وَاتَبَعْنَاهُ هُوَ مُحَمَدُ ثَلثاً فَيُقَالُ نَمُ صَالَحاً قَدُ عَبِلْهُنَا أَنْ كُنْتَ لَمُو قِنَا بِهِ وَ آمًا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُو تَابُ لاَ أَذْرِئَى ذَلَكَ قَالَتُ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا آذُرِئَى مَنِياً أَنْ لَكَ أَمُونَ لَا آذُرِئَى مَنْكَا اللهَ الْمُونُ اللهَ الْمُونُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ترجہ: حضرت اساور ضی الله عنہا روایت کرتی ہیں کہ جس عائشہ رضی القد عنہا کے پاس آئی وہ نماز پڑھری تھیں۔ جس نے کہا کہ وگوں کا کیا حال ہے؟ لیعنی اوگ کیوں پریشان ہیں تو آنہوں نے آسان کی طرف اشارہ کیا لیعنی سورج کو گئیں۔ ماز موسی بھی نماز کے لئے کا شرخ کیا اللہ عنہا نے کہا اللہ عنہ کہا کہ ہے گئی ہیں ہیں نماز کے لئے کھڑی ہوگئی نہاز کے لئے کھڑی ہوگئی نے نمازطو کر تھی تھی گئی ہے تھی اللہ عنہا نے کہا اللہ عنہا کی تحریف کی اور اس کی صفت ہیں نفر مانی پھر قبل اپنے وکھائی نہیں گئی تھی آج وہ سب میں نے اس جگدہ کیے کی بہاں تک کہ بہشت اور دو ذرخ کو بھی اس کی صفت ہیں نفر مانی پھر قبل اپنی تھی میں آئی ہو گئی ہے کہ آپی تھی ہوں میں آئی ہو گئی ہو گئی اور کے بھر کہا اور دو ذرخ کو بھی اللہ عنہا کہ کہ بہشت اور دو ذرخ کو بھی اللہ عنہا کہ بہشت اور دو ذرخ کو بھی ایک میں ہو تھی اللہ عنہا کہ بہشت اور دو خرج کو بھر کہا کہ اس کے کہ جو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا کو نسا نفظ خرہ یا حضرت اساء رضی اللہ عنہا کہ ہو ہوگا کو نسا نفظ خرہ یا حضرت اساء رضی اللہ عنہا کہ ہو ہوگا کو نسا نفظ خرہ یا حضرت اساء رضی اللہ عنہا کہ ہو ہوگا کو نسا نفظ فرہ یا حضرت اساء رضی اللہ عنہا کہ ہو ہوگی گئی ہو تھی ہو تھی ہو تھی کہ دو ہوگی کے دو کہ کہ دو ہوگی کے دو کہ کہ دو ہوگی کہ دو یا جس کے کہ دو ہوگی کہ دو ہوگی کہ دو ہوگی کہ دو یا کہ کہ دو ہوگی کہ دو یا جس کو سے کہ مشاہ ہے کہ حضرت ما ماش میں اللہ عنہا کہ میں کہ دیا تھی۔ دیا جس کے کہ مشاہ ہے کہ حضرت ما مشرضی اللہ عنہا کہ میں کہ دیا تھی۔ دیا تھی دیا ہوگی کہ دو ہوگی کے دو ہوگی کہ دو ہوگی کی کہ دو ہوگی کہ دو ہوگی کی کہ دو ہوگی کی کہ دو ہوگی کی کہ دو ہوگی کہ دو ہوگی کی کہ دو ہوگی کی کہ دو ہوگی کی کہ دو کہ کہ کہ کہ کی کہ دو کو گ

صدیت الباب بین ہے جس واقعہ سموف شمس اور نماز کسوف کا ذکر ہے وہ ۴۹ ذی الحجہ ہجری کوٹھیک اس روز واقعہ ہوا جس روز حضور علیقہ کے صحر الباب بین ہے جس ملیہ السلام کی وفات ہوئی تھی۔ اور پچھاوگوں کو یہ بھی خیل گزرا تھا کہ سورج کا گہن نبی زاوہ کی وفات کے عظیم حادثہ کے سبب ہوا ہے۔ جس پر حضورا کرم علیقہ نے ارش وفر مایا تھا۔ کہ سورج گہن کسی کی و۔ دت وفات کے سبب نہیں ہوا کرتا بعکہ وہ تو تعالی شاعۂ کی ایک نشانی ہے جے وکھلا کروہ شان کبریائی اور عظمت وقد رت کا ملہ کا مظاہرہ فر ماتے ہیں کہ سورج ایسے کرہ عظیمہ کا نور سعب کرلیا یا ہاری و نیا کواس کے نور سے محروم کردیا جبکہ سورج کا کرہ ہیں ری زہین کے کرہ سے لاکھوں گن بڑا اور کروڑ وں میل دور ہے۔ اس لئے اس وفت اس کے نام اور مطبع بند ہے نمی زاور ذکر و تبیع وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں اور بہتر ہے کہ پورا کسوف کا وفت نمیاز ودعا میں صرف اس وفت اس کے خاص اور معنیقی کا بھی بہی ارشاد بخاری و مسلم میں مروی ہے۔ کہ جب سورتی یا جاندگری نی فی امر ہوتو جب تک وہ رہے نماز و

واضح ہو کہ صدیث بیل سورج وچاند کے گہن کو آیتاں من آیات الله فره یا ہے۔اور یہ بھی حضرت اساء کے سوال بیل آیت کالفظ وارد ہے۔اس کاتر جمد صرف اللہ کی 'نش نی'' ہونا جا ہے۔''عذاب کی نش نی'' قرار ویٹا سے نہیں معلوم ہوتا جو آیت قر آنی و مسا کسان اللہ لیسعل بھم و المت فیہم (انفعال) کے بھی خلاف ہے۔ حضرت عائشرضی اللہ عنہا کس طرح جواب میں فرمادیتیں کہ ہاں بیعذاب ہی کی نشانی ہے۔ واللہ اعلم
'' پھر آیت الہیہ'' ہونے سے جہال یہ بات بچھ میں آتی ہے کہ بیتخویف وتبویل کی شان ہے تا کہ عافل، فاسق العقیدہ اور بدکارلوگ
حق تعالی کے غضب اور عمل ہے ڈریں اصلاح حال کی فکر کریں وغیرہ۔ ای طرح خدا کے ماننے والوں اور نیک بندوں کو متوجہ کیا جاتا ہے
کہ وہ اس کی عبادت وشکر وفعمت زیادہ سے زیادہ اور پورے اخلاص سے بجالا کیں۔ وہ سوچیں کے کہ سورج و جاند کی حرارت ونورک عظیم الشان فعمت جو تلوق کے فائدہ کے لئے لاکھوں کروڑ ول میل کے فاصلہ سے ہم تک پہنچائی جاتی ہے وہ گئی قابل قدر اور اس کا خالق جارا کہ تنا ہز احمن اور مستقی بڑا رال بڑار شکروسیاس ہے اس لئے تھم ہوا کہ جب تک اس عظیم نشانی کا مظاہرہ ہو ہم نماز و دعا ہی ہیں مشغول رہیں۔ بعض احادیث میں اس وقت ذکر وصد قد کی بھی ترغیب ہے۔

صدیث میں اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معلوم ہوا کہ نمازی میں آسان کی طرف اشارہ فرما کر حضرت اساء رضی اللہ عنہا کو جواب دیا۔ اور نماز اشارہ یا عمل قلیل سے فاسد نہیں ہوتی البتہ کراہت میں اختلاف ہے۔ صدیث سے بھی صرف عدم فساد کا ہی ثبوت ہوا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حافظ ابن حجر نے بیا بھی تکھا ہے کہ اس وقت نماز کسوف میں حضرت اساء نے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اقتذاء کی تھی۔ (خوہ ۲۰۳۶)

لیکن اس کا ثبوت کی نص سے پیش نہیں کیا البتہ میں نے مدونہ میں ریقر تک دیکھی ہے کہ امھات المؤمنین جعد کے دن اپنے تجروں میں سے افتداء کیا کرتی تھیں اوراس طرح افتداء ہمارے یہاں بھی درست ہے۔ کیونکہ افتداء کی صحت کے لئے امام کی حرکات وانقالات کاعلم کافی ہے۔

#### بحث ونظر

## رؤيت جنت وجهنم اورحا فظ عينيٌ كى تصريحات

حافظ عِنْ نِي كِلَمُعا كَهُ عَلَى وَنِي اسْ بِارْكِ مِينَ مُتَعَدِّدًا حَمَّالَ بِينَ كُمُّ جِينَ ـ

(۱) ممکن ہے کہ تخضرت علی کے ان دونوں کی حقیق رؤیت حاصل ہوئی ہواس طرح کرتی تعالی نے درمیان سے سار سے پرد سے ہٹا دستے ہوں۔ جس طرح معرائ کی شب میں آ ب نے اپنا مجداتھی جانا اور وہاں سے آسانوں پر جانے کا حال سایا تو کفار ومشرکین مکہ نے آپ کو تبطلانا چاہا اور مبحداتھی کی تمام و کمال صورت و نقشہ تعداد ستون وغیر ہاان لوگوں کو تبطان چاہا اور مبحداتھی کے تمام و کمال صورت و نقشہ تعداد ستون وغیر ہاان لوگوں کو تبلا دیئے کیونکہ وہ حق تعالی کے تھم سے آپ کے رو بروکر دی گئی تھی۔ ہر چیز دیکھتے رہ اور بے تکلف بتلاتے رہ ہے ممام میں یہ بات محقق ہوچی ہے کہ دوئیت ایسا امر ہے جس کوئی تعالی دیکھتے والے کے اندر پیدا کر دیتا ہے وہ خروج شعاع وغیر وہا منسب میں نہیں ہو بھی ہو بھی ہے کہ دوئیت ایسا امر ہے جس کوئی تعالی دیکھتے والے کے اندر پیدا کر دیتا ہے وہ خروج شعاع وغیر وہا منسب میں بھا جاتا مقابلہ ومواج ہے کہ ساتھ مشروط نہیں ہے۔ بلکہ بیکس شرا لکا عادیہ ہیں جن سے علیحہ کی عقلاً جائز ہے۔ یعنی کو عاد تأان امور کو ضروری تہیں ہے۔ ہم عقلاً ان کا وجود کسی چیز کود کھنے کے لئے شرط وضروری تہیں ہے۔

(٣) وہ جنت وووزخ کادیکھنابطور علم ووتی ہوا ہو۔ جس ہے آپ کوان کے بارے میں زیادہ تفسیلی اطلاعت حاصل ہونی ہوں جو پہلے ہے نہ تھیں۔ (٣) علامہ قرطبیؓ نے کہا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضور علی ہے گئے جنت ودوزخ کی صور تیں مسجد نبوی کی دیوار قبلہ میں متمثل ہوکر سامنے ہوئی ہوں جس طرح آئینہ کے اندر چیزوں کی صور تیں متمثل ہوا کرتی ہیں۔ اس کی تائیداس دوایت بخاری سے بھی ہوتی ہے جو حضرت انس معید سے کسوف کے بارے جی مروی ہے۔ کہ حضورا کرم علی نے نفر مایا ہیں نے جنت و نارکواس دیوار کے قبلہ بیں مشل دیکھا ہے۔اور سلم بیں ہے کہ میرے لئے جنت و دوز خ مصور کی گئی۔ جن کو بیل نے اس دیوار کے اندر دیکھا ہے اور ریکو کی مستجدا مربھی نہیں ہے۔ کہ ایک صورت کا عکس جس طرح آئینہ بیں انرسکنا ہے دومرے میقل شدہ اجسام میں بھی انرسکنا ہے کیونکہ ریٹر طاعا دی ہے عقل نہیں۔ جائز ہے کہ عادت کے فلاف ایک بات واقع ہوجائے خصوصاً کرامات نبوت کے واسطے۔

آئ زنگ پلیٹوں پر جوسیای کھی ہوئی کا پیوں کاعکس کیکر قرآن مجیداور بڑی کتر بیں ہزاراں ہزار کی تعداد میں چھائی جاتی ہیں وہ بھی استبعاد ندکورکور فع کرنے کے لئے کا فی ہیں۔

جب بیامرسلم ہوگیا کہ الی صورتی عقلاً جائز ہیں تو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جنت و نارکی صورتیں مستقل طور سے اس دیوار کے جسم میں موجود ہوں اور حضور علیقہ کے سوا دوسروں کونظر نہ آئی ہوں ان میں سے پہلی صورت زیادہ بہتر اور الفاظ حدیث کے لحاظ سے مناسب ہے کیونکہ بعض احادیث میں یہ بھی وارد ہے کہ میں نے جنت کے پہلوں میں سے پھی خوشے لئے اور نارجہنم کی لیٹ سے بچے کے لئے آپا ہجھے کو ہمنا بھی خابھی فارد ہے کہ میں نے جنت کے پہلوں میں سے پھی خوشے لئے اور نارجہنم کی لیٹ سے بچے کے لئے آپا ہجھے کو ہمنا بھی خابھی ثابت ہے۔

#### حضرت شاہ صاحب کے ارشادات

فرہ یا دوسرے واقعہ میں اس طرح مروی ہے کہ حضور علی نے جنت و تارکو دیوار قبلہ میں ممثل دیکھا دونوں مواضع میں رؤیت عالم مثال کی ہے۔جس میں عکس آئیند کی اطرح صرف کمیت ہوتی ہے۔ ادیت نہیں ہوتی فرمایا عالم بہت ہے ہیں اور حق تعالی سب کے دب و خالق ہیں۔ اقسام وجود: جس طرح وجود بہت سے ہیں فلاسفہ دوقتم کے وجود مانتے ہیں خارجی و ذہنی، متکلمین وجود ذہنی کوئیس مانتے لیکن ان کے پہال ایک دوسری قتم وجود ہے جس کو دہ تقدیری کہتے ہیں علامہ دوائی نے ایک قتم اور بتلائی جس کو دھری کہا،غرض اس طرح عالم مثال کی چیزوں کے لئے بھی ایک قتم کا وجود ثابت ہے۔

## عالم مثال كہاں ہے؟

پھر یہ کہ عالم مثال کی مخصوص جیز ومقام کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک خاص شم کی موجودات کا نام ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ ای ہارے عالم میں بھی عالم مثال کی چیزیں موجود ہوں۔ ای طرح بعض اولیاء کچھ چیزوں کو ان کے وجود د نیوی سے پہلے بی دیکھ لیتے ہیں ہے بھی ایک شم کا وجود ہیں ہے۔ جیسے حضرت بایزید بسطامی ایک مدرسے کے قریب سے گذر ہے تو وہاں کی ہوا سونگھ کرفر مایا میں یہاں سے اللہ کے ایک خاص بندے کی ہوا محسوس کرتا ہوں۔ پھراس مدرسے سے حضرت بینے ابوالحسن خرقانی پڑھ کر نگلے۔ نیز حضور اکرم علاقے نے ارشاد فرمایا۔ یمن کی طرف سے جھے نفس رحمٰن بینے میں ہے۔ پھروہیں سے حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔

## منتنخ أكبر كاقول

حضرت شیخ اکبر نے لکھا ایک چیز جب عرش الہی ہے اتر تی ہے تو وہ جس جگہ ہے ہوکر گزرتی رہتی ہے ای کے خواص واثر ات لیتی رہتی ہے۔ اور جو چیز بھی زمین پراترتی ہے اس کے اتر نے ہے ایک سال قبل اس کا وجود آسان دنیا پر ہوتا ہے۔ پھر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیسب نیبی امور ہیں جن کوخدا کے سواکوئی نہیں جانتا گین بیات میں تسلیم کرتا ہوں کہ اشیائے عالم كا نزوں آسان سے ہوتا ہے۔ كيونكه حديث ميں وارو ہے بل آسان سے اترتی ہے اور زمين سے دع پڑھتی ہے۔ اور روز قيامت تک وونوں ایک ووسرے سے لڑتی جھڑتی رہتی ہیں۔ نہ بل دع كواو پر پڑھنے ویتی ہے اور نہ دع ہى بل كوينچ اتر نے دیتی ہے دونوں ہميشہ كے لئے زمين والسان كے درميان معلق رہتی ہیں۔

### محدث ابن ابی جمرہ کے افا دات

آپ نے صدیث الباب پر ۲۷ تشر کی نوٹ لکھے ہیں اور حسب عادت ہر جز و پر تفصیلی کلام کیا۔ قبول معلیه السلام حتی الحمة والنار کے تحت لکھا کہ اس میں دواحمال ہیں۔

(۱) حضور علی فی خبردین جابی که آپ علیه نے ان سب حالات کا معائن فر بالیجولوگول کواس دنیا ہے رخصت ہو کر جنت ودوزخ تک کننچنے کے درمیانی وقفہ میں چیش آئیں گے۔

(۲) آپ علی نے اپنے وکھے ہوئے امور غیبید کی عظمت سے باخبر کرنا چاہے۔ اور جنت ودوزخ کا ذکر ان میں سے بطور مثال کردید ہے۔ کیونکہ روایت سے ثابت ہے جنت کی حجت عرش رحمن ہے اور دوزخ بحراعظم کے نیچے اسفل السافلین میں ہے۔ جب عالم اور کے سب سے اور دوزخ بحراعظم کے نیچے اسفل السافلین میں ہے۔ جب عالم اور کے سب سے اور خور کی جانب کی چیز اور سب سے نیچے کی چیز کا و کھنا بتلا دیا تو درمیانی چیز ول کا و کھنا خود ہی معلوم ہوا کہ اہل سنت والجماعت ہی کا فرمب حق ہے۔ کہ جنت و ناراس وقت بھی مقیقت موجود ہیں ﴿ حافظ این ججرنے فتح الباری کر بالکہ وف میں لکھ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جنت و دوزخ مخلوق اور آج بھی موجود ہیں۔ (فتح الباری صفح ۱۹۳۹ ج۲) ﴾ کیونکہ حضور علی ہے اس مقام پر ان کا معائنہ فر ہیں۔

# حافظ عینی وامام الحرمین وابو بکرین العربی کے ارشا دات

حافظ عنی تے حسب عادت طویل کلام کیااور حدیث الباب ہے 19 احکام مستنبط کئے جن میں سب سے پہلے کھا۔

#### جنت و نارموجو دومخلوق ہیں

صديث سے ثابت ہواكہ جنت و نارگلوق اور آج بھى موجود ہيں۔ يبى فدب الل سنت كا ہے۔ جس برآيات واخبار متواتر وش بد إلى تيسے آيت و طفقا يخصفان عليهما من ورق المحنة اور آيت عند سدرة المنتهى، عندها حنة الماوى اور آيت و حمة عرضها المسموات والارض وغيره فيز حضرت آ دم عليه اسلام كاقصہ جنت ميں وافل ہون اس سے نكن پھر جنت كى طرف بوشنے كاوعده وغيره ـ امورقطعى اخبار وروايات سے ثابت ہے۔

ا م الحرمین نے فرہ یا کہ معتزلہ کی ایک جماعت نے جنت و نار کے یوم حساب سے قبل مخلوق ہونے کا انکار کیا ہے اور کہ کہ اس سے پہلے ان کے پیدا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔انہوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کے قصے کو دنیا کے کسی باغ پرمحمول کیا ہے۔امام نے فرمایا کہ بیہ قول باطن دین کے ساتھ تلاطب اوراجماع مسلمین سے خروج ہے۔

قاضی ابو بکر بن العربی نے فرمایا کہ جنت مخلوق ہے اس میں تمام چیزیں موجود و مہیا ہیں اس کی حصت عرش رحمن ہے وہ زمین و آسان میں تمام چیزیں موجود و مہیا ہیں اس کی حصت عرش رحمن ہی موافق حدیث کے کناروں سے باہر ہے۔ ہر مخلوق فنا ہو جائے گی سوائے جنت و نا رکے۔ جنت کے اوپر کوئی آسان نہیں ہے بلکہ عرش رحمن ہی موافق حدیث صحیح کے اس کی حصت ہے۔ اس کے آٹھ دروازے ہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ وہ سب دروازے مقفل ہیں سوائے باب تو بہ کے کہ وہ کھا ہوا ہوا ہے۔ جب تک کہ مغرب سے طلوع منس ہو۔

(عمرة القاری سفوہ ۱۹۹۹ جا)

# بعدوكثافت رؤيت يسه مانع نبيس

یہ بھی معلوم ہوا کہ جواہر واجسام ہیں مجوب ہوتا کوئی ذاتی وصف نہیں ہے نہ کوئی بڑے ہے بڑا بعد کسی چیز کو دیکھنے ہے ان خواتی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لئے آپ علی نے سیالیٹے نے بہیں ہے جنت کو بھی دیکھیا جو عالم علوی میں ہے اور ساتوں آ سانوں کے اوپر ہے جس کی حجیت عرش رحمان ہے اور دوہ بڑی بڑی فصیلوں دیواروں سے گھری ہوئی ہے۔ جن ہیں برج اور بچا تک بنے ہیں وغیرہ اوصا ف معلومہ اور دوزخ کو بھی دیکھا ہے جو اسفل السافلین میں ہے گر باو جو داس عظیم الشان دوری اور در میانی بڑی شافتوں کے کوئی چیز ان کی رویت ہے مافع نہ ہوئی۔ بھی دیکھا کہ اس سے جن تعالیٰ کی عظیم قدرت و حکمت اور عقل کا اس کے ادراک سے عاجز ہوتا نیز اس کا برتر از قیاس ہوتا معلوم ہوا کہ حضور اگرم علیا ہے جنت کو بہاں سے تو و کیولیا اور لیا تا المعراج میں نہ دیکھا۔ کیونکہ وہاں '' سدرۃ المنتہیٰ '' کو دیکھا تھا۔ جو جنت میں ہے نہیں ہے۔ اور دونہروں کو دیکھا تھا جو سدرۃ المنتہیٰ سے نگل کر جنت کو جاتی ہیں۔ بیتی تعالیٰ کی قدرت و حکمت پر بڑی دلیل ہے جس چیز کو جس وقت ہے اور دونہروں کو دیکھا تھا جو سدرۃ المنتہیٰ سے نگل کر جنت کو جاتی ہیں۔ بیتی تعالیٰ کی قدرت و حکمت پر بڑی دلیل ہے جس چیز کو جس وقت ہیں۔ بیتی تعالیٰ کی قدرت و حکمت پر بڑی دلیل ہے جس چیز کو جس وقت ہیں۔ بیتی تعالیٰ کی قدرت و حکمت پر بڑی دلیل ہے جس چیز کو جس وقت ہیا لیں اور جس وقت جا ہیں دکھا دیں۔

اس کے بعد حضرت محقق علامہ ابن افی جمرہ نے لکھا کہ اس خبر دینے کا فائدہ بیہ ہے کہ ہم اپنے شب روز کے امور عادیہ کی طرف توجہ ترک کریں اپنے ایمان کوقو می کریں کسی و نیومی راحت ومصیبت پرغروروغم نہ کریں ۔ حق تعالی کی عظیم قدرت کا تصور کر کے انشراح صدر کے ساتھ صرف حق تعالیٰ سے رشتہ عبودیت مشحکم کریں ماسواں تدہیج کہ علائق کریں۔ (بچھ الفوس ۱۴۱۶)

مسئلتكم غيب محدث ابن ابي جمره كي نظر ميں

حدیث البب میں حضورا کرم علی نے ارشاد فرمایا: کوئی چیز الی نہیں جو جھے پہلے ہے نہیں دکھائی گئی تھی، کہ میں نے اس کواس مقام میں دکھائی ہے۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہے تو آپ علی گئی کرتا م چیز وں کی رویت حاصل تھی، نئییں، صرف بعض کی تھی، گراس مقام میں دورویت کھل ہوگئی ۔ لیکن پھر بھی یہاں بیسوال ہوتا ہے کہ کیااس ہے مرادتمام غیوب ہیں یا وہ غیوب ہیں جن کے بارے میں امت کومطلع کرنے کی ضروت تھی، یا جوآپ علی تھی کہ ذات مرم و معظم کے لئے بطور خاص ضروری تھے۔ اور جن امور کی اطلاع ہے آپ علی کہ خصوصی اعزاز واکرام مقصود تھی، یا جوآپ علی کہ کوصوری ہے کہ گوصوری کے کالفاظ ہے دونوں کا احتمال ہے گر بظاہر دوسری صورت ہی مراو ہے اور پہلی صورت خصوصی اعزاز واکرام مقصود تھا، اس کا جواب ہیں جن کوئی بھی نہیں جاتا ) صدیث میں ہے مساقت والار ض الغیب الافلہ (آپ علی کہ کہ کہ کوئی بھی نہیں جاتا ) صدیث میں ہے مسفات حالف ہے کہ اس سے خالق و کلوق کا چیزیں غیب کی تجھیاں ہیں، جن کو بچو اللہ تعالی کے کوئی بھی نہیں جاتا ) صدیث میں ہے مسفات حالف ہو سے کہ اس سے خالق و کلوق کا چیزیں غیب کی تجھیاں ہیں، جن کو بچو اللہ تعالی کے کوئی بھی نہیں جاتا ) صدیث میں ہے مسفات حالف ہو سے کہ اس سے خالق و کلوق کا جیزیں غیب کی تجھیاں ہیں، جن کو بچو اللہ تعالی کے کوئی بھی نہیں جاتا ) صدیث میں ہی جیج غیوب مراوئیں ہو سے کہ اس سے خالق و کلوق کا جیزیں غیب کی تحقیل ہیں جی خوب عمراوئیں ہو سے کہ اس سے خالق و کلوق کا کہ خورت و کہ کہ خورت و عدم میں اس موقع سے کمل و مدل کھیں گے، ان شاء اللہ تعالی ۔ ان کا خطرت علی ہے کہ کوئی ہے کہ ہوت کی جٹ بھم آئندہ کی مناسب موقع سے کمل و مدل کھیں گے، ان شاء اللہ تعالی ۔

# ماعلمك بهذاالرجل؟ كى بحث:

صدیث الباب میں آیا ہے کہ قبر میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ''تم اس مخص کے بارے میں کیا جانتے ہو؟'' یہ سوال آنحضرت علی ہے متعلق ہوگا ، علامہ عبنی نے لکھا کہ بظاہر یہاں حضور علی ہے کہنا جا ہے تھا کہ میرے بارے میں سوال ہوگا ، مگر چونکہ آ پہنا ہے۔

نے فرشتوں (منکر کلیر) کے سوال کی نقل فر مائی ہے ، اس نئے جوالفاظ و و کہتے ہیں وہی ا دا فر مائے ۔

دوسراسوال بیہ کوفرشتے اس طرح کیوں کہتے ہیں، اور بجائے بذاالرجل کے رسول اللہ کیوں نہیں کہتے، جواب یہ ہے کہ فرشتے تلقین کی صورت سے بچتے ہیں، اگر و سوال کے من میں آنخضرت علیات کے لئے کلمات تعظیم واکرام استعال کریں تو جواب دیے والا اپنے اعتقاد واقعی کا اظہار نہ کرے گا بلکہ فرشتوں کی تعلید کرکے کہد ہے گا کہ ہاں! میں بھی جانتا ہوں، وہ خدا کے رسول ہیں

یبال بیام بھی لائق ذکر ہے کہ اگر چہ بخاری وسلم کی حدیث میں صرف ای سوال کا ذکر ہے گر ابوداؤ دومندا حمد وغیرہ میں دوسوال اور بھی مردی ہیں، (۱) تیرار ب کون ہے؟ (۲) تیرادین کیا ہے؟ اس کی وجہ علاء کرام نے بیکھی ہے کہ حضورا کرم علاقے کے بارے میں سوال چونکہ باقی دونوں ند کورہ سوالوں کو بھی شامل ہے اور اس کے جواب سے ان دونوں کا جواب بھی معلوم ہوجا تا ہے، اس لئے بحض احادیث میں مرف اس کا ذکر ہوا ہے اورا حادیث رسول اللہ علاقے چونکہ آپ علاقے کی ساری زندگی کے مختلف اوقات و بجالس کے ارشادات و افعال ہیں، اس لئے کسی حدیث میں کوئی چیز مجمل و مختفر التی ہے تو دوسری میں اس کی تفصیل وتشریح ہوتی ہے والتہ علی میں کوئی چیز مجمل و مختفر التی ہے تو دوسری میں اس کی تفصیل وتشریح ہوتی ہے والتہ علی ۔

# اشارہ کس طرف ہے؟

اس کےعلاوہ ایک اہم بحث بیہ کہ بیجواشارہ کر کے دریافت کیا جاتا ہےاس کا مشارالیہ کیا ہے؟ اس بارے میں چونکہ ا حاویث و آ ٹارے کوئی تشریح نہیں ملتی ،اس لئے علاء کے مختلف اقوال ہیں:۔

(۱) اشاره معبود و این کی طرف ہے کہ پیخف جو تہارے اندر آیا تھاتم اس کے بارے بیل کیا ج نے ہو؟ صدیت ترنی میں ہے ماکنت تقول فی ھندا الوجل (تم اس شخص کے بارے بیل کیا کہا کرتے تھے؟ ) اور منداحم بیل ہے۔ ما ھندا الوجل الذی بعث فیکم (یہ شخص کون بیل جوتم میں بیمیج کئے تھے؟ ) منداحم کی دوسری روایت بیل ہے:۔ من ربک ؟ ما دینک ؟ من نبیک ؟ اس طرح تین سوال ہول گے۔

اس طوال ہول گے۔

(اشتح الربانی م ۸ کے عوص کے ایک کا منداحم کی دوسری روایت بیل ہے:۔ من ربک ؟ ما دینک ؟ من نبیک ؟ اس طرح تین سوال ہول گے۔

(۲) اشارہ خود ذات اقدی علی کے طرف ہے کہ قبر مبارک تک درمیان کے سارے قبابات اٹھادی جاتے ہیں، اور میت آپ علی کے جمال جہاں آ را وکا مشاہدہ کرتا ہے، علامہ قسطلانی نے بیتو لفل کر کے لکھا کہ اگریہ بات سمجے ہوتو ظاہر ہے کہ مومن کے لئے بہت ہی بڑی بشارت عظیمہ ہے، اس بارے میں کوئی حدیث سمجے مروی نہیں ہے، اس کے قائل نے یہاں صرف اس امرے استدلال کیا ہے کہ یہاں اشارہ ہو اوروہ حاضر موجود کے لئے بی ہواکرتا ہے، لیکن اختال اشارہ دبی کا بھی ہے، لہذا مجاز ہوگا۔

### صاحب مرعاة كاريمارك

مولاناعبیدالله مبارک بوری نے مرعاة شرح مکلوة ص ۲۵۵ ج۲ میں سا هذا الرجل الذی بعث فیکم کے تحت کھا''اشارہ

مانی الذهن کی طرف ہے کیونکہ کوئی حدیث بھی یا ضعیف اس بارے بیں نہیں ہے۔ کہ میت کے لئے تجابات اٹھا دیئے جاتے ہیں اور وہ آنخضرت ملک کودیکتا ہے، للذا'' قور بین' اور ان جیسوں کی یہ بات قابل النفات نہیں کہ فرشتوں کے سوال کے وقت آں حضرت ملک بذات خود با برتشریف لاکر ہرمیت کی قبر میں بہنی جاتے ہیں''

( فسلا التفات الى قول القبوريين و من شاكلهم بان رسول الله طَلِيَّة يشهد بذاته في الخارج في قبر كل ميت عند سوال الملكين

ہم نے جہاں تک مطالعہ کیا اور اوپر کے تینوں تول نظرے گزرے جوحوالے کے ساتھ اوپرنقل کردیئے گئے ، مبارک پوری صاحب نے دوسروں کو بدنام کرنے کے لئے یہ چوتھا قول بھی کہیں سے نکال لیا کہ خود حضورا کرم الکتے بذات خود ہرمیت کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، اگریہ قول بھی کسی کا تھا تواس کا حوالہ دینا جا ہے تھا۔

دوسرے بید کہ کی قول کوردکرنے کے لئے صرف اتن ہات کانی نہیں کہ کی حدیث میں اس کی تصریح نہیں ہے، ثرح حدیث کے سلسلہ میں جتنے اقوال علاء کے ذکر کئے جاتے ہیں، اور بیشتر مواقع ہیں متعدد و مختلف اقوال ہوتے ہیں اور وہ سب نقل کئے جاتے ہیں، کسی کا قول صرف اس لئے رونہیں کیا جاتا کہ اس کا ذکر حدیث ہیں نہیں، البتہ بیاصول ضرور سمجے ہے کہ کسی کا قول کسی حدیث وآیت کے مخالف ہوتو وہ قامل رد ہے، اور اس کومبارک پوری صاحب نے یہاں ٹابت نہیں کیا اور اگر موصوف نے ذکور و بالاقول ہے ہوتی اس طرح اپنی عبارت میں تو ڑ موز کر چیش کیا ہے جس کا حمال قوی ہے تو ناظرین خودہی ان سے مقابلہ کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں۔

پھریہ کہ جس قول کوعلامہ قسطلانی چیش کریں اور بغیرتر دید کے نقل کریں ، یا جس احتمال کوقاضی عیاض ذکر کریں کیا اس کو قبور بین کا قول کہتا سمجے ہوگا؟ آگر ایسا ہے تو شروح حدیث کی کتابوں جس سے ان جیسے اکا ہروعلاء ومحد ثین کے سب اقوال نکال دینے جا ہمیش ، حالا تکہ سازے کو پیش ان حضرات کے اقوال بڑی عظمت وقد رکے ساتھ نقل کرتے آئے جیں ، محدث کبیر علامہ ذرقانی نے بھی شرح موطا امام ما لک میں قاضی عیاض سے قول مذکو نقل کیا ہے اور کوئی نقد اس بڑیں کیا دیکھو (شرح الزرقانی میں ۱۸۳۸)

# صاحب تحفية الاحوذي كي قل

# حضرت شيخ الحديث كي نقل

حفرت بیخ الحدیث مولانا محدد کریاصاحب دامت فیضهم نے اوجو المسالک شرح موطا، امام مالک ٢٠٥٥ مین نقل کیا که براالرجل کے بارے میں قاضی عیاض نے لکھا یہ حصصل اند مثل للمیت فی قبر ہو والاظھر اند سمی لد اور سیحین میں حضرت انس عظاد سے ما کنت تقول فی ہذا الوجل لمحمد مروی ہیں، اس پرعلامہ طبی اور شراح مصن کے نے کھا کہ لام عہد وہ نی کے لئے ہاور اشارہ بیجہ تنزیل حاضر معنوی بمزلہ حاضر صوری بطور مبالغہ ہے، مجربو سکتا ہے کے محدد اوی کا قول ہویا کلام رسول ہو (اوج)

## علامهابن افي جمره كے ارشادات

علامہ محدث این الی جمرہ نے بیجة النفوس م ۱۲۳ قالی کی علیہ ما علمہ کے بھذا الوجل ؟ میں رجل ہے مراوذات اقدی علیہ اسے اور آپ علیہ کی رویت عینی ہوگی جو کہ تن تعالی کی عظیم قدرت پر شاہد ہے، کیونکدایک وقت میں کتنے ہی لوگ دنیا کے مختف خطوں پر مرتے ہیں اور وہ سب ہی حضورا کرم علیہ کو اپنے قریب ہے ویکھتے ہیں، اس لئے کہ لفظ ہذا عربی زبان میں صرف قریب ہی کے لئے بولا جا تا ہے، جس طرح نبی کریم علیہ کو ایک وقت میں زمین کے مختلف حصوں میں لوگ خواب کے دریعہ دیکھیں، اور آپ علیہ کا خواب میں ویکھنا کہ حدیث سے ثابت ہے نہ اس میں کوئی استبعاد ہے نہ اس میں ، اس لئے جولوگ روئیت کا انکار کرتے ہیں وہ گویا حدیث نہ کور کا انکار کرتے ہیں اور خداکی غیر محصور قدرت کو محدود کرتے ہیں۔

اور عقلی طور سے اس کواس طرح سمجھٹا جا ہے کہ حضورا کرم علیقے کی مثال آئینہ جیسی ہے، ہرانسان اس میں اپنی صورت اچھی یا بری دیکھتا ہے ،گرآئینہ کاحسن اپنی جگہ ہے وہ نہیں بدلتا۔

# كرامات اولياءكرام

علامه ابن الی جمرہ نے نکھا کہ اس صدیث الباب ہے اولیاء اللہ کی کرامات کا بھی ثبوت ہوتا ہے کہ وہ دوردراز کی چیزیں بھی و کھے بیتے بیں ،اور چندقدم چل کردنیا کے طویل رائے طے کر لیتے ہیں ،اس لئے بعض اولیاء نے کہا کہ' المدنیا خطوہ مومن' (ساری دنیاموس کا ایک قدم ہے )ایسے ہی وہ باوجود کثافت ابدان قلوب کے حالات دکھے لیتے ہیں۔

نیز صدیث سے ٹابت ہوا کہ کس چیز کی تمیز ومعرفت بھی تن تع لی کا ایک بڑا انعام ہے، ای طرح تن تع لی کے فضل وانعام ہے وہ مومن صاوق بھی جوعلم سے بے بہرہ ہوں گے، قبر میں حضورا کرم علیہ کے کہ بچان لیس گے، اور بار بارسوال پر کہیں گے کہ بیتو محمد رسوں اللہ علیہ کے بیں، جن کے ذریعہ ہمیں ہدایت خداوندی نصیب ہوئی اور وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں حضور علیہ کے وبار ہادیکھا بھی تھا اور بہت سوں نے علم کے ذریعہ معرفت حاصل کی تھی، وہ بھی کفروشرک کے سبب قبر میں نہ بچیان سکیس گے۔ (بچراسوس)

خلاصہ بحث: صاحب مرعاۃ کے ایک ہے سوچ سمجے ریارک پر بقدر ضرورت چندنقول پیش کی گئیں، اوراصولی بات یہی پیش نظرونی چاہئے کہ اگر کسی صدیث کی شرح اکا برعلاء سلف و خلف ہے منقول ہوا وروہ کسی اصل شرق ہے معارض بھی نہ ہوتو اس کے رو کے در پے ہونا مناسب نہیں، خصوصاً قبور بین (قبر پرست؟) وغیرہ ۔ا نفاظ کا ہے جھ بک استعال موزوں نہیں اورا گرمض قبر کے کسی حال کی شرح ہی قبور کی بناویے کے لئے کافی ہے تو بھر حافظ ابن مجرجیے بھی اس طعن سے نہ کے سعدی شیس اورا گرمض قبر کے کسی حال کی شرح ہی تبور کی بناویے کے لئے کافی ہے تو بھر حافظ ابن مجرجیے بھی اس طعن سے نہیں گے ۔صدیت میں 'فت عاد روحہ فی حبدہ ''وارد ہوا تو انہوں نے کہارورح میت صرف آ و صحبہ میں واپس ہوتی ہے ،کسی نے کہا اس سے بھی کم میں لوثتی ہے ، ملاعلی قاری نے مرقاۃ شرح مشکوۃ میں اس پر نفذ بھی کیا کہ مقل سے ان باتوں کا فیصلہ نہیں کرنا چاہئے ۔کوئی نفل میچ مے تو اس طرف رجوع کرنا چاہئے مگر انہوں نے بھی حافظ ابن مجرکا بیقول بھی کیا کہ میں خیر کسی صدیث می یاضعیف کے لئے ہے۔

قبوری نہیں کہا، شایدصاحب مرعاۃ تو ضرور کہدویں گے ،کیونکہ حافظ ابن مجرکا بیقول بھی بغیر کسی حدیث میں عاضون کے لئے ہے۔

ملاعلی قاری کا منشاء رہے کہ جب حدیث میں مطلق لفظ آیا ہے توعودروح کوکل جسم کے لئے ماننے میں کیااشکال واستبعاد ہے،اس

\_\_\_\_ موجودہ دورکی ایجاد ٹملی ویژن ہے بھی اس کو سمجھا جاسکتا ہے کہ ایک فحض دنیا کے کسی ایک حصہ بین بیٹھ کرجو پچھے کہتا ہے ،اس کے تمام اقواں وافعال ،اس کی شکل وصورت ،زمین کے ہرحصہ میں ہرفض ایک ہی وقت میں بذریعہ ٹیلی ویژن رثیہ یود کھے اور س سکتا ہے واللہ اعلم طرح يهال گزارش ہے كہ جب تمام احاديث ميں سوال قبر كے لئے ہذا الرجل كالفظ آيا ہے تو اس كوظا ہر سے پھرانے كى كيا ضرورت ہے؟ خصوصاً جب کوئی صریح حدیث سیح یاضعیف اس کےخلاف موجود بھی نہیں ہے۔ پھر ہمارے نز دیک قبر کے دوسرے حالات ہے بھی اس کو ظاہر ير بى ركھنے كى تائيدزيادہ ہوتى ہے مثلاً: ـ

#### قبرمومن کے عجیب حالات

صحیحین میں حضرت انس ﷺ ہے مروی ہے کہ سوال و جواب کے بعد مومن سے کہا جائے گا دیکھو! وہ تمہارے حصہ کی جہنم ہے۔ خدا نے اس کے بدلہ میں تمہیں جنت عطا کردی۔ پس وہ مومن مردہ جنت وجہم دونوں کود مکھے لےگا، دوسری روایت میں حضرت قیادہ سے بخاری و مسلم ہی جس ہے کداس کے لئے اس کی قبر میں ستر گز تک زمین کو کھول دیا جائے گا۔ وہ سارا ہرا بھرا شاداب میدان ہوگا اور قیامت تک اس طرح رہے گا۔ تر ندی وابن حبان نے 'سبعون فراغیا فی سبعین فراغا ''مروی ہے یعنی (سترکوستر میں ضرب وے کر) جار ہزارنوسوگز مربع اراضی اس کے لئے کھول دی جائیگی اور وہ سارا خطہ اس کے لئے چود ہویں رات کے جاند کی طرح منور ہوگا۔مشکلوٰ ہ شریف میں ابو داؤو وغیرہ سے میبھی روایت ہے کہ آسان سے ایک منادی اس طرح ندا کرے گا: میرے بندے نے بچ کہا ( لیعنی ٹھیک ٹھیک جواب دیتے ہیں ) اس کے لئے جنت کا فرش لا کر بچھا ؤ۔اس کے لئے جنت کالباس لا کر دو،اس کے لئے جنت کی طرف درواز ہ کھول دوجس ہےاس کواچھی ہوا اورخوشبوئیں آتی رہیں اوراس کے لئے اس کی حدوسعت تک زمین کو کھول دو۔

ية برك كر هے ميں پر اہواموكن مرده كيا كياد مكير باہ، جنت كود مكياني جوسانوي آسان سے بھى او پرہے (زمين سے اربول كمربول میل بعیدے بعیدتر جہاں روشن تیزر فارچیز بھی زمین تک کروڑوں نوری سال میں پہنچ سکتی ہے ) جہنم کو بھی دیکھ لیا جواسفل السافلین میں ہے۔ مومن جنتی کے برزخی کل کے لئے فرش ولباس بھی جنت سے مہیا کیا جاتا ہے اس کی قبر کوشاہی محلات کی طرح وسعت وے دی جاتی ہے اس کے برزخی کل کاایک میں تک جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے، جس کی ہواؤں سے وہ سارانحل "ائر کنڈیشنڈ" اور جنت کی خوشبوؤں سے بساہوا ر ہتا ہے اور یکی ۔صورت وکیفیت روز قیامت تک رہے گی ۔ کیا پیسب پھینے وقوی احادیث سے ٹابت نہیں۔ جب عالم برزخ یا قبر کے لئے ایسے عجيب وغريب حالات كاثبوت موجود بيت قبرسة حضورا كرم علي كالتحدوز ومطهر وطيبه تك حجابات كالثهر جاناا در بقول علامة سطلاني مسكاس وقت ا يك موك كا آب كويدار مقدى كى نعمت عظيم يد مشرف موجانا، كس طرح تكير كاستحق موكيا، كداس كوقبر برستول كى بات كهاجائ، يا أكرشبيه مبارك بى سامنے كى جاتى ہے تواس ميں بھى كون كى بدعت وشرك كى شكل نظرة سخى جس كے باعث اس كوابل بدعت يا قبور بين كا قول كها كميا؟

الے ہارے معزات اکا بریس سے جمع الاسلام معزت نا نوتویؓ نے جمع الاسلام میں معجز و''شق قمر'' کی بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پورے نظام مسی کوہم آسانوں ے ورے مان سکتے ہیں، جس کی تفصیل بسلسلہ' ملفوظ ت انور' راقم الحروف نے جنوری ۲۰ ء کے رس انتش دیو بند میں کی تھی اور لکھا تھا کہ بردیے تحقیق جدید ہمارے گرد کی فضائے محیط میں بہت سے ستارے ہم ہے اتن دور ہیں کدان کی روثن زمین تک کئی کروڑ برس میں پہنچتی ہے اور ایک ستارہ ایں بھی دریافت ہوا ہے جس كافا صلدزمين سے آتھ سومها سنگ ميل دور ہے۔جس سے متاثر ہوكر يورپ كيعض فلاسفروں نے لكھ كەكائنات كالحجم بالامحدود بت انسان كے سئے اتى زيادہ اہم نہیں بلکہجس سےانسان زیادہ سششدر دحیران رہ جاتا ہے وہ کا نئات کی تممل ہا ضابطگی ہے کہ کوئی گڑ برنہیں کوئی چیز خلاف تو تع نہیں ہے' جب آسان دنیا کے بیجے ہی نظام مشی میں آئی بڑی محیرالعظول وسعت و پنہائی ہے، جس نے دنیا والوں کی عقلوں کو جیران کر دیا ہے، تو پھرساتویں آ سان تک کتنا فاصلہ ہوگا اوراس کے اویر کا علاقہ جنت کا ہے،جس کی جیست عرش اللی ہے،اس کا فاصلہ جاری زمین ہے،اور مردہ کی قبرے س قدر ہوتا جاہئے، طاہر ہے۔

( نوٹ ) روشن کی رفنارایک لاکھ چھیاس ہزارمیل نی سینڈ ہے،اس رفنار سے روشنی ایک سال میں جو فاصلہ طے کرتی ہے اسے" نوری سال" کہتے ہیں،اوراس سال کے حساب سے ستاروں سیاروں کے فاصلے معین کئے جاتے ہیں (مؤسف) غرض ایک طرف اگرمعهو دوبنی والی صورت کیجه قر ائن کے تحت مراد ہوسکتی ہے تو دوسری طرف حد االرجل کواصلی دخیقی وغیرمجازی معنی میں لینا بھی کسی طرح بدعت وشرک نہیں قرار یا سکتا۔

ولو رغم انف بعض الناس. والعلم عندالله. و منه الرشد والهداية في كل باب

قبر میں سونے کا مطلب: حدیث الباب میں ہے کہ موئن سے سوال وجواب کے بعد فرشتے یہ کہہ کر چلے جائیں سے ''ابتم آرام سے سوجا کا ہم پہلے ہی جانتے تنے کہتم ایمان ویقین کی انعت ہے سرفراز ہو''

علامہ باقی نے کہا کہ توم سے مراد پہلی حالت موت کی طرف لوٹنا ہے اوراس کو توم اس لئے کہا کہ اس میں نیند کی طرح راحت وسکون اوگا۔ ایک حدیث یں بیالفاظ وارد ہیں' لسم نو مہ عووس فیکون فی احلی نو مہ نامها احد حتی ببعث ''(ولبن کی طرح سوجاؤ! پس وہ قبر سے ایس وہ قبر سے ایس میٹنی اور پرسکون نینرسوئے گا، جوکوئی دنیا کی اچھی سے تھی نینرسویا ہوگا۔ تر ندی میں ہے کہ اس سے کہا جائے گا کہ اب سوجاؤ! تو وہ دلبن کی طرح سوجائے گا۔ جس کو صرف وہی مجھے کے وقت بیدار کرتا ہے جو کھر کے لوگوں میں اس کوسب سے کہا جائے گا کہ اب سوجاؤ! تو وہ دلبن کی طرح سوجائے گا۔ جس کو صرف وہی مجھے کے وقت بیدار کرتا ہے جو کھر کے لوگوں میں اس کوسب سے نیاد وجوب ہوتا ہے ) تا آ نکہ حق تعالیٰ بی اس کو خوابگاہ خاکی سے اٹھا کیں گے۔

# حضرت شاه صاحب كي تحقيق

آپ نے فرمایا کہ بعض احادیث ہے تو بچی معلوم ہوتا ہے کہ بور معطل ہیں ان بیں اعمال نہیں ہوتے ، مگر دوسری احادیث ہا کا جوت ہیں ملتا ہے۔ مثلاً اذان وا قاحت کا جوت داری ہے، قراء ت قرآن کا ترذی ہے، قی کا بخاری ہے، وغیرہ امام سیوطی کی شرح العمد ور بیس ائن کی تفصیل ہے۔ پھرای طرح ہے ہر دوجانب کی طرف کے اشارات قرآن مجید بیں بھی ہیں مثلاً سورہ نہیں بی ہے من بسعشنا مسن عبر قلدنا ؟ (ہماری خوابگا ہوں ہے کس نے ہمیں اٹھا دیا) اس ہے معلوم ہوا کہ قبر بیں کوئی احساس نہیں ہوتا اور سب بے فہرس کے رسمت میں دوسری آ بت بی ہو المنان بعوضون علیها غدوا و عشیا (دوزخ آن برج وشام پیش کی جاتی ہے) اس ہے معلوم ہوا کہ قبر دالے ہیں دوسری آ بت بی ۔ ورزخ کا حال ہر مخص بیدارو با فہر رہ جے ہیں۔ ورزخ کا حال ہر مخص بیدارو با فہر رہ جے ہیں۔ ورزخ کا حال ہر مخص بیدارو با فہر رہ جے ہیں۔ ورزخ کا حال ہر مخص کے اعمال زندگی کے لوظ سے محفوظ اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پھراگ ہوتے ہیں نوم کا لفظ اس کے احتیار کیا گیا کہ برزخی زندگی ای کے ساتھ مشابہ ہے۔ اورای لئے حدیث بیل المنوم اخ المعوت کہا گیا ہے اورای لئے قرآن مجدی بی لفظ کے تحت درج کیا گیا۔" اللہ یت و فسی الانف س حین المنوم اخ المعوت کہا گیا ہا المنوم اخ المعوت کہا گیا ہا اورای لئے قرآن مجدی بی اور کوابی بی لفظ کے تحت درج کیا گیا۔" اللہ یت و فسی الانف س حین موتھا و النی لم تحت فی منامها"

غرض برزخ اس عالم کی زندگی سے انقطاع اور دوسرے عالم کی زندگی کی ابتداء کا نام ہے۔ اور اس طرح نوم بیں بھی اس و نیا ہے ایک حتم کا انقطاع ہوتا ہے۔

اے براور من ترااز زندگی دادم نشان خواب را مرگ سبک دال مرگ راخواب کرال کا فرسے قبر میں سوال ہوگا یا نہیں؟

حضرت شاه صاحب فرمايا كه احمر روايات من اها المنافق او المعوقاب بى مروى بي بعض روايات من اوالكافر باورايك نسخه

اس میں والمکافو بدون تردید کے بھی ہے۔ اس لئے پہال یہ بحث چیزگئی کے قبر کا سوال منافق کے ساتھ خاص ہے یا کھلے کافر سے بھی ہوگا؟ علامہ ابن عبدالبرکی رائے ہیہے کہ قبر کا سوال صرف مون سے ہوگا یا منافق سے جو ظاہری طور پر اسلام لائے ہوئے ہے اور دل میں ایمان نہیں رکھتا ہیں اصلی مومن اور بناوٹی کا امتیاز کرنے کے لئے سوال کرایا جائے گا۔ اور جو کھلے کافر ہیں ان سے سوال بے سود ہے۔ اس لئے نہ ہوگا۔ علامہ سیوطیؓ نے بھی اس رائے کو اختیار کیا ہے اور شرح العدور میں اس کو ثابت کیا ہے۔

علامة قرطبی وابن قیم کی رائے بیہ کہ کافرے بھی سوال ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مومن ومنافق سے سوال ہوگا تو کافرے بدرجہ اولی ہونا چاہے اور کماب الروح صفحہ ۸ میں اکھا کہ آیت فیلنسٹنل اللین ارسل علیہم ولنسٹلن الموسلین سے تابت ہوا کہ قیامت میں ان سب سے سوال ہوگا تو قبروں میں کیوں نہ ہوگا۔

حافظ ابن تجرف لکما کہ جن روایات سے کافر کا مسئول ہونا لکا ہے وہ دوسری روایات کی نبست زیادہ توی وراج ہیں۔ لہذا وی اولی بالغول ہیں اور محدث علیم ترفدی نے بھی یعتین کے ساتھ کہا ہے کہ کافر سے سوال ہوگا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا میر نے زدیک بھی بھی مختار ہے کہ کافر سے بھی سوال ہوگا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا میں المسؤاول میں المسوال غیر مخصوص کی۔۔۔۔۔مخصوص جھپ کیا ہے۔ کہ کافر سے بھی سوال ہوگا۔ اس موقع پرفیض الباری سفی ہمت کے سماتھ مخصوص ہے۔ کہ اللہ میں المسوال اسی امست کے سماتھ مخصوص ہے۔

## قبر کا سوال اطفال ہے؟

جونچ بغیر سن تمیز کو پنچ ہوئے مرجاتے ہیں علامہ قرطبی نے تذکرے میں انکھا کہان سے بھی سوال ہوگا اور یکی قول دنغیہ سے بھی منقول ہے۔ اور بہت سے شافعیہ کی رائے ہے کہان سے سوال نہ ہوگا اور اس لئے ان کے زدیک ایسے اطفال کی تلقین مستحب ہیں۔ (انتخ الر بانی سفیدہ ۸۰۶۷)

### سوال روح سے ہوگا یا جسد مع الروح سے

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ای جسد مع الروح ہے ہوگا جیسا کہ اس کی طرف صاحب ہدایہ نے بھی اشارہ کیا ہے صوفیاء کہتے میں جسد مثالی مع الروح ہے ہوگا۔ اس ترانی جسد کے ساتھ نہ ہوگا۔

عارف جائی نے فرمایا اس عالم میں اجساد کے احکام غالب ہیں اور روح کے احکام مستور ہیں کیونکہ جسم ظاہر اور روح پوشیدہ ہے۔ عالم برزخ میں برنگس ہوگا۔روح کے احکام وآٹارظہور کریں سے اور محشر میں دونوں کے آحکام وآٹار برابر ہوجائیں سے۔والقد تعالی اعلم۔ حصر سرم

# جسم كوبرزخ مين عذاب كس طرح موگا

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کے مرنے کے بعد جسم کے ذرات وا بڑاء منتشر ہوجانے کی صورت میں جواستبعاد عذاب کے بارے میں سمجھا جاتا ہے وہ اس بناء پر ہے کہ جماوات میں شعور بیلا میں تاہ پر ہے کہ جماوات میں شعور بیلا میں تعاور بیلا میں ہوں ہے ان کوراحت و نے سندور بیلا ثابت ہوگیا تو تجر ذرات جسم کے عذاب میں کیا استبعاد باتی رہا۔ وہ جہاں جہاں بھی ہوں گے ان کوراحت و عذاب کی کیفیت حاصل ہوگی۔ بیک نے کہا کہ بھی دنیاوی وضع وصورت بھی عذاب کے وقت باتی وہی جا ہے۔ مثلاً کسی کا فریا مومن کو اگر میر درندے نے کھا لیا یا بڑی چھلی مر بچھنے نگل لیا تو وہی اس کی قبریاس کا عالم برزخ ہے۔ و جیں سوال ہوگا اور عذاب وراحت بھی روح و شروات جسم کو موتی رہے گی۔ والنداعلم بالصواب۔

### سفرة خرت كالجمالي حال

ا حادید میں میں وقت موت اس کے بال رہے اور اس کے بال اور کھنا جائے نیک بندہ خواہ مرد ہو یا عورت قریب وقت موت اس کے بال رحمت کے فرشتے آتے ہیں اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اس کوسلامتی اور اس کا بین ہیں ہے ہونے کی فوشخری سناتے ہیں اور اس کی سات مرد ح کو نہا ہے میں اور اس کو نہا ہے اگرام واعزاز کے ساتھ ملا واعلیٰ پر نے جائے ہیں۔ وہ روح عرش الہی کے ساخے حاضر ہوکر بجدہ میں گرجاتی ہے۔ جن تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے نے علیمین میں جگہ دو۔ پھر تجمیز و تنفین سے قبل ہی وہاں سے سند قبول و حضور اللی سے مشرف ہوکر اپنے جسم میں آجاتی ہے اور قبر بیا عالم برزخ میں سوال کا جواب دیت ہے۔ جس پر حسب تھم خداوندی اس کی قبر کوفراخ کر دیا جاتا ہے۔ جس سے برابر اچھی ہوا کی اور عمدہ خوشہو کی مواجع ہوا تھیں اور اور حدت کی طرف وروازہ کیل جاتا ہے جس سے برابر اچھی ہوا کی اور عمدہ خوشہو کی مستقر ساتو ہیں آسان پر سے سے دور اور کی کا اصل مستقر علیمین میں ہوتا ہے۔ جو ساتو ہیں آسان کے اوپر ہے۔ حافظ این آئم نے لکھا کہ ارواح موشین کا مستقر ساتو ہیں آسان پر حضورا کرم منطق کا قول 'اللہ مالم فیق الاعلی ''ولیل ہے (اردی میں نیں ہے۔ یہی قول ایک جماعت علی مسلف و خلف کا ہے اور اس کی برحضورا کرم منطق کا قول 'اللہ مالم فیق الاعلی ''ولیل ہے (اردی میں نیں ہوں۔)

یہ بھی آتا ہے کہ انسان کے محافظ فرشتے مرتے وقت مومن کی تعریف اور غیرمومن کی فدمت کرتے ہیں۔ مرتے وقت اپنے استھاور برے اعمال زندگی کی صورت اچھی یابری و کھتا ہے۔ آسان کے جس دروازے سے رزق اثر تا ہے اور دومرا درواز وجس سے اس کے نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، دونوں اس کی موت پرروتے ہیں اس طرح زین کے وہ جھے روتے ہیں جن پروہ نمازیں وغیرہ اواکرتا تھا۔ السلھم اجعلنا کلنا منہم بفضلک و کرمک یا ارحم الموحمین.

# كافرمرد باعورت ،اوراس طرح منافق وبدكار

قریب وفت موت اس کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور وہ انواع واقسام کے عذاب واہانت کی چیزیں و کھتا ہے اس کی روح بختی ہے نگا ہے نہ اس کو تقارت و نفرت سے بیچے پھینک و یا جاتا ہے نہ اس پر آسان روتا ہے نہ زمین اس کے مرنے کا افسوس کرتی ہے۔ اس کی روح بحین میں رہتی ہے۔ اور جسم کے ساتھ عذاب و تکلیف اٹھاتی رہتی ہے۔ قبر نگ ہوجاتی ہے اس کی طرف ورواز و کھول دیا جاتا ہے۔ اعاذ تا اللہ منہ

# سورج وحيا ندكاكهن اورمقصد تخويف

ایک سوال یہاں بیہوتا ہے کہ جب میاند وسورج اپنے اپنے وفت مقررہ پر گہن میں آتے ہیں اور اہل ہیئت وتفویم ٹھیک ٹھیک منٹوں وسیکنڈول کا حساب لگا کر بتلا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کوفلاں وفت سورج یا جاند کا گہن ہوگا اور کہاں نظر آئے گا کہاں نہیں وغیرہ تو پھرخق تعالیٰ کا جواس سے مقصد بندوں کوڈرا تا ہے اورا پی اطاعت وعبادت ذکر وتفکر کی طرف بلانا ہے وہ کیونکر سیحے مانا جائے ؟

اس کا جواب علامه ابن دقیق العید نے دیا کہ الل حساب جو پچھ بتلاتے ہیں وہ حضور علیہ کے ارشاد ذیل کے منافی نہیں۔ آبت ان من آبسات اللہ بہنوف اللہ بہنا عبادہ (یدونوں خداکی نشانیاں ہیں جن سے حق تعالی اپنے بندوں کوڈراتے ہیں) کیونکہ دنیا ہیں جن تعالی اپنے بندوں کوڈراتے ہیں) کیونکہ دنیا ہیں جن تعالی کے پچھافعال ایک عادت مقررہ کے موافق طاہر ہوتے ہیں اور پچھ خلاف عادت عامه یا بطور خرق عادت فلاہر ہوتے ہیں۔ اس کی قدرت کا ملہ تمام اسباب دنیوی پرحاکم وحاوی ہے۔ وہ جن اسباب کوچا ہے ان کواپنے مسببات سے منقطع بھی کرسکتا ہے۔

غرض دنیا ہیں ظاہر ہونے والے عظیم ہولناک و قائع کا وجودخرق عادت کے طورے ہویا بغیراس کے مقررہ نظام و عادت الہیہ کے تحت، ہر دوصورت میں وہ خلاق عالم قادر مطلق و معبود برخق ہی کی طرف سے ہے۔ اور دونوں ہی تئم کے واقعات سے حق تعالیٰ کے خصہ و عماب و عذاب کا خوف اوراس کی رحمت و مغفرت رضا وخوشنو دی کی طرف اتابت و رجوع ہوتا چاہئے۔ جس طرح ہم نے پہلے لکھا کہ بورپ عماب و عذاب کا خوف اوراس کی رحمت و مغفرت رضا وخوشنو دی کی طرف اتابت و رجوع ہوتا چاہئے۔ جس طرح ہم نے پہلے لکھا کہ بورپ سے برٹ سے شخص ہمی اس عظیم الشان نظام عالم اور نظام شمی وفضائی بکسانیت وہم رقبی سے جبران وسٹ شدر ہیں کہ ہزاروں برس سے ایک بی ڈھرے پرسارانظام چلا آ رہا ہے اور ہزاروں برس بعد کے لئے بھی اس طرح متوقع ہے۔

کیالاکھوں ہزاروں برس تک ایک ہی طرح سے نظام کا چانا کہ بھی ایک منٹ وسکینڈ کا فرق بھی کسی ہات میں نہ آپائے۔کسی انسان کا ہنایا اور چلایا ہوا ہوسکتا ہے جوسوسوا سوبرس جی کر مرجا تا ہے یا اس مادی نظام میں خود بخو دالی صلاحیت موجود ہے جو بغیر کسی قادر مطلق علیم وجبیر سمیج وبصیر کے خود ہی ایسے منظم وظلیم کارخانہ استی کی صورت میں چاتا رہے۔

بس بہیں سے انسانوں کی دوشم بن جاتی ہیں ایک وہ کہ اپنی فطری صلاحیتیوں اور شرائع ساویہ وعلوم نبوت کے سبب او پر کی بات سمجھ محے اور خدا تک رسائی حاصل کر لی۔ وہ حزب اللہ اور مومن کہلائے۔ دوسرے وہ جوا ٹی کج فطرتی اور شرائع ساویہ وعلوم نبوت سے بہرگ کے سبب او پر کی حاسب او پر کی جات سے مشرک بن مسلم کر سکے بھران میں سے بہت سے مشرود ہریہ ہو محے 'بہت سے مشرک بن مسے ایس خرب العیطان اور کا فرکہلائے۔ مشرک بن مسلم کے بہت سے مشرک بن مسلم کے ۔ بیسب حزب العیطان اور کا فرکہلائے۔

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

آب نے بھی علام محقق ابن وقیق العید کی رائے ہے اتفاق کیا اور مزید فرمایا کہ کسوف وخسوف کے اسباب معلومہ وحساب معلوم کے

مطابق ہونے کوموجب تخویف نہ جھنا ہڑی ہی جہالت کی بات ہے۔ کیونکہ دنیا کی ساری ہی چیزیں اسباب کے تحت ظاہر ہورہی ہیں۔ اور
ایک بجھدار عبرت پذیرانسان کو چاہئے کہ شب وروز کے تمام حالات النفس و آفاق کونظر وتھکر وعبرت سے دیکھے۔ ہواؤں کے تصرفات، رات
دن کے انتظاب، بحری جہازوں کا سمندروں ہیں دوڑنا پھرٹا ہوائی جہازوں اور راکٹوں کا فضا ہیں اڑتا ، موٹروں ور بیوں کا زمین نا بنا، موسموں
کے تغیرات سورج چاہدو غیرہ کے اثرات کوئی چیز اسباب کے تحت نہیں ہے۔ اور ضرور ہے، مگر پھر بھی ہر چیز ہیں ایک عاقل خداشناس انسان
کے لئے سینکٹروں ہزاروں عبرتمی حاصل ہو کئی ہیں۔ جن سے حق تعالی کی تظیم قدرت تھا ری جباری اور رحمانی ورحیمی کی شان ظاہر ہوتی ہے۔
میرنہ بیند بروز شہرہ چھم

اس کے بعد شاہ صاحب نے فرمایا کہ قرآن مجید بسااوقات اشیاء کے قس الامری وظیقی اسباب سے تعرض نہیں کرتا ہے کہ وہ کہ کسی مطرح ہیں۔ وہ صرف ایک طاہری وسرسری عام بات بیان کردیتا ہے جوسب کو معلوم ہے یاسب کی بھو بیس آ سکتی ہے اور اس کو بیھنے کے لئے علوم وفنون کی ضرورت نہیں ہوتی اگر وہ اس طرف تعرض کرتا تو ہدایت کا سید حاسا وا آسان طریقہ علمی وفی بحثوں بیس مجم ہوجاتا اور ہوا ہاں سے محروم ہوجاتے کیونکہ انسان کی فطرت ہے۔ وہ اپنی تحقیق پر بھروسرزیادہ کرتا ہے۔ مثلاً فرض کیجئے قرآنی ہدایات ودلائل "حرکت ارض "کے نظریہ پرجیٰ ہوتے تو ایسے لوگ ضروراس کی تکذیب کرتے جو حرکت فلک کے قائل تھے۔ چنانچہ جب یورپ کے فلاسفہ نے حرکت ارض کی تحقیق کی تو دوسو برس سے ذیادہ عرصہ تک علاء و تبعین انجیل ان سے جھڑ تے رہے وہ کہتے تھے کہ حرکت ارض کا نظریہ نجیل کے فلاف کر ابنی ہے۔ کہا گرقر آن مجید حرکت ارض کا نظریہ نوال فلک کی حرکت ارض کا نظریہ نوال کے اور ذین کی اس کہ جو تک کہ بیسا گرقر آن مجید حرکت ارض کا فلاسفہ یونان فلک کی حرکت مانے تھے اور ذین کوساکن کہتے تھے ای طرح دوسرے اسباب کی طرف بھی قرآن مجید میں تعرض نہیں کیا گیا۔ اگر وہ ایسا کرتا اور اکثر لوگ ان کی حقیقت تک رسائی حاصل نہ کر سکتے تھو ای کرتا اور اکثر لوگ ان کی حقیقت تک رسائی حاصل نہ کر سکتے تو اور این کمانی کو کہا کہ میں تعرف نہیں کیا گیار ہوجاتے۔ اعاد تا لند می ذک

بَابُ تَحُوِيُضِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَلَ عَبُدِالْقَيْسِ عَلَى اَنُ يَحُفَظُو الْإِيْمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنُ وَرَاءَ هِمْ وَقَالَ مَالِكُ ابُنُ الْحُويُونِ يَحْفَظُو الْإِيْمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنُ وَرَاءَ هِمْ وَقَالَ مَالِكُ ابُنُ الْحُويُونِ فَي يَحْفِرُ اللّهِ عَلَيْهُ فَعَلِمُوهُمُ قَالَ لَنَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْجِعُو اللّي اَهْلِيكُمْ فَعَلِمُوهُمُ رَولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْجِعُو اللّي اَهْلِيكُمْ فَعَلِمُوهُمُ وَاللّهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْجِعُو اللّي اَهْلِيكُم فَعَلِمُوهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا يَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَي

(AC) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ قَالَ حَلَّانَا غُنُلُرٌ قَالَ حَلَّانَا شُعْبَةُ عَنَّ آبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتَ ٱلَرُجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبُّاسٍ وَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ وَفَدَ عَبُدِ القيس آتَوُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنِ الْوَفَدُ آوُ مَنِ الْقَوْمُ عَبُّاسٍ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ الْمَنِ الْوَفَدُ عَيْرَ حَزَايًا وَلَا نَدَامَى قَالُو النَّالَ بَيْكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ فَالُو النَّالِ اللهِ عَنْ شُقَةٍ بَعِيدةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَلُو النَّا اللهِ عَنْ شُقَوْمَ اللهُ اللهُ عَنْ وَبَيْنَا وَبَيْنَكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مُثَوِيمًا بِالْقَوْمِ الْ بِالْوَقِدِ غَيْرَ حَزَايًا وَلَا نَدَامَى قَالُو النَّا اللهِ عَنْ شُقَوْمَ اللهُ اللهُ عَنْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ اللهُ فِي شَهْدِ حَرَامٍ فَهُونَا بِآمُرٍ نُخْبِرُهِ مَنْ وَرَآءَ لَا نَدَخُلُ اللهُ عَلَى مَنْ كُفُولًا لِللهُ عَنْ وَلَا نَلْتَعَلِيمُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ عُلُوا اللهُ عَلَى مِنْ كُفَّالٍ مُضَرَ وَلَا نَسْتَطِيمُ أَن اللهُ عَلَى شَهْدِ حَرَامٍ فَهُونَا بِآمُ لَا يَعْبُولُهِ مَنْ وَرَآءَ لَا لَا لَاحُلُ

بِهِ الْحَنَّةَ فَامَرَهُمْ بِالْهُمِ وَلَهَاهُمْ عَنَ اَرْهَعِ اَمَرَهُمْ بِالْإِيْمَانِ بِاللهِ وَحُدَهُ قَالَ هَلُ تَلَرُونَ مَا لَإِيْمَانُ بِاللهِ وَحُدَهُ قَالَ هَلُ تَلُونُ مَا لَإِيْمَانُ بِاللهِ وَالْهُوا اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةَ آنُ لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ وَآنَ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللهِ وَإِقَامُ الطَّلُوةِ وَإِيْتَاءُ الرُّكُوةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَتُوء تُوا النُّحُمُسَ مِنَ الْمَغْنَعِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتِمِ وَالْمُزَقِّتِ قَالَ شُعْبَةُ وَرَبُمَا النُّقِيْرُ وَرَبُمَا قَالَ المُفَقِيرُ قَالَ احْفَظُوهُ وَاخْبِرُوهُ مَنْ وَرَانَكُمُ.

ترجمه ١٨٤ شعبد في ابوجمره كي واسط سے بيان كيا كه بي ابن عباس رضى الله عنهما اورلوگوں كے درميان ترجماني ك فرائض سرانجام ویتا تفاتو ایک مرتبدا بن عباس علی نے کہا کہ قبیلہ عبدالقیس کا وفدرسول الند علیہ کی ضدمت میں حاضر ہوا آ ہے علیہ کے دریا فت فر مایا کہ كون قاصد ب يايد يوجها ككون لوگ بين؟ انهول نے عرض كيا كدر بيد كاوگ بين آب نے فرمايا مبارك بهوتوم كوآنا يا مبارك بواس وفدكوجو مجی رسواندہو۔نیٹرمندہ ہو۔ اس کے بعدانہوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دوردراز گوشہ ا پ کے پاس حاضر ہوئے ہیں ہمارے اور آ پ کے درمیان کفار معنرکار قبیلہ پردتا ہے۔اس کے خوف کی وجہ ہے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام بیس حاضر نہیں ہو سکتے۔اس لئے ہمیں کوئی السي قطعي بات بتلاد يجئے جس كى ہم اپنے بيتھےرہ جانے والول كوخبردے ديں۔اوراس كى وجہ ہے ہم جنت ميں داخل ہوسكين تو آ ب نے انہيں جار باتوں کا تھم دیا۔ کہ اللہ واحد برایمان لائیں اس کے بعد فرمایا کہتم جانتے ہوکہ ایک اللہ برایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ الله اوراس كارسول زیاده جائے ہیں آ یہ علیہ نے فرمایا ایک اللہ برایمان لانے كامطلب بہے كه اس بات كا اقرار كرنا كه الله كے سواكوئى معبود تبیں اور یہ کہ جمراللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا، زکو ہ وینارمضان کے روزے رکھنا اور یہ کہتم بال غنیمت میں سے یا نجواں حصدا دا کرو اور جار چیزول سے منع فرمایا و با منتم اور مزفت کے استعال سے منع فرمایا اور چوتی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو جمرہ بسااوقات تقیر کہتے تھے اور بسااو قات مقیر (اس کے بعدرسول انڈ علی نے فرمایا کہ ان باتوں کو یا در کھواورا پنے پیچھےرہ جانے والوں کوان کی اطلاع پہنچادو۔ تشریکے: مقصد ترجمہ الباب بیہ ہے کتعلیم کے بعد خواہ وہ المآء کے ذریعہ ہو یا درس وغیرہ کے ذریعہ ہمعلم کو جائے کے متعلم کواس امر کی مجمی ہدا ہت کرے کہ وہ دین کی باتوں کو بادکر کے دوسروں تک پہنچائے صرف اپنی ذات تک محدود ندر کھے جیسا کہ حضور اکرم علی ہے ۔ فعد عبدالقيس اور ما لك بن الحويرث كوتا كيدفر ماكى - وفدعبدالقيس كا ذكر يهلي آچكا ہے اور ما لك بن الحويرث مشهور صحابي بيں بصره ميں سكونت تھی۔ سے دیس وفات یائی۔حضور اکرم علاقے کی خدمت میں حاضر ہوکر انیس دن قیام کیا ،علوم نبوت سے فیض یاب ہوئے رخصت کے ونت حضور علی نے ان کوتا کیدفر مائی کہاہیے اہل وعیال میں پہنچ کران کوجھی دین کی تعلیم دیں۔وفدعبدالقیس والی حدیث مذکوریہلے کتاب الایمان ش گذر چکی ہے۔حضرت شاه صاحب نے وربعا قال المقیر برفر مایا کہ حقیقت بیں شک جو کچھ ہے وہ مزونت ومقیر کے درمیان ہے۔ نقیر ومقیر کے درمیان نبیں ہے۔ لہذا یہاں عبارت میں ایک طرح کا ابہام ومسافحت ہے۔ علامہ عینی نے لکھا کہ مزفت ومقیر چونکہ ایک بی چیز ہے اس کے تکرار لازم آتا ہے اور اس سے بیخے کی صورت کتمانی نے لکھی ہے ، مرحقیقت بدہے کہ یہاں مزفت ومقیر کا باہم مقابلہ ہی مقصود نہیں ہے کہ تکرارلازم آئے بلکہ مقصدیہ ہے کہ تین چیزوں کے ذکر پرتویفین ہے لیعن علتم ، دیا، مزفت پر چنانچہ پہلے بھی ان کا ذکر آ چکا ہاوروہاں مقیر ومزفت دونوں الفاظ میں شک کا بیان بھی گز رچکا ہے یہاں اس شک کے علاوہ ایک دوسرے شک کا بھی اظہار ہے کہ تقیر کا ذكر مواجعي بانبيس راس كے ذكر ميں وہاں شك نبيس بتلايا تھا۔ (عدة القاري منويه ١٣٠٠ رجود)

# بَابُ الرِّحُلَةِ فِي الْمَسْئَالَةِ النَّازِلَةِ

#### ( کسی مسئلہ کی شخین کے لئے سفر کرنا )

(٨٨) حَدَّقَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ مُقَاتِلِ آبُو الْحَسَنِ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيُدِ ابْنِ آبِي حُسَيْنِ قَالَ حَدَّاتَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ عَزِيْزٍ فَآتَتُهُ امْرَاهٌ فَقَالَتُ حَدَّقَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ عَزِيْزٍ فَآتَتُهُ امْرَاهٌ فَقَالَتُ اللهِ عَبُدُ اللهِ بُنِ عَزِيْزٍ فَآتَتُهُ امْرَاهٌ فَقَالَتُ اللهُ عَبُدُ اللهِ بُنِ عَزِيْزٍ فَآتَتُهُ امْرَاهٌ فَقَالَتُ اللهُ عَنْدُ وَاللهِ عَنْدُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ وَقَدُ قِيْلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدُ قِيْلُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَالَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدُ قِيْلُ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدُ قِيلُ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدُ قِيلُ لَهُ اللهُ عَلْمَهُ وَلَكَ حَتْ زَوْجًا غَيْرَةً وَ

ترجمه ۱۸۸: عبداللدائن الى مليكه نے عقبى ابن الحارث كے واسطے سے قال كيا كو عقبى نے ابواہاب ابن عزيز كى تركى سے نكاح كيا تو ان كے پاس ايك عورت آئى اور كہنے كى كہ بل نے عقبى كواور جس سے اس كا نكاح ہوا اس كودود ھيلايا ہے۔ بيئر عقبى نے كہا جھے نہيں معلوم كه تو في اس ايك عورت آئى اور كہنے كى كہ بل معظمہ سے سوار ہوكر رسول القد عليات كى خدمت بيس مديند منورہ حاضر ہوئے اور آپ عليات سے اس ان محمد دود ھيلايا ہے۔ تب عقبى مكم معظمہ سے سوار ہوكر رسول القد عليات كى خدمت بيس مديند منورہ حاضر ہوئے اور آپ عليات ہے اس بارے ميں دريا هنت كيا۔ تو آپ نے فرمايا كه س طرح تم اس ان كى سے تعلق ركھ و كے۔ حالانكه اس كے متعلق بيكہا كيا تب عقبى نے اس ان كى كو چھوڑ ديا اور اس نے دوسرا خاوندكر ليا۔

تشرت : انہوں نے احتیاطاً چھوڑ دیا کہ جب شبہ پیدا ہوگیا تواب شبہ کی بات ہے بچنا بہتر ہے گر جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے توایک عورت کی شہاوت اس کے لئے کانی نہیں۔ یہاں پر بر بنائے احتیاط آپ نے ایسا فرما دیا اس لئے جمہورا تمہ کے نزدیک دوعورتوں کی شہادت ضرور ک ہے۔ اس مجتہدین میں سے صرف امام احمد یفرماتے ہیں کہ ایک عورت کی شہادت بھی ایسے موقع پر کافی ہے۔ علامہ یعنی نے ابن بطال کا قول نقل کیا کہ جمہور علاء کے نزدیک حدیث الباب میں حضورا کرم علیہ کھا ارشاد ندکور محض کی شبہ وموضع تہت سے نہیے کے لئے ہے۔ گویا تھم و رائے ہے ہے۔ گویا تھم و رائے ہے ہے۔ گویا تھم و رائے ہے۔ گویا تھم و رائے ہے۔ گویا تھم و رائے ہے کہ بیان ہے کہ بیان ہے رائے ہے کہ بیان ہے کی ہے کہ بیان ہے کہ ہے کہ بیان ہے کہ بیان

بحث ونظر

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کے سند میں عبداللہ سے مراد حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں اور مقاتل کے بعد سب جگہ وہی مراد ہوتے ہیں۔

## نصاب شهادت رضاعت میں اختلاف

ہمارے یہاں قامنی خان سے دومتع رض اقوال حاصل ہوتے ہیں باب المحر مات میں تو یہ ہے کہ اگر قبل نکاح شہ دت دے تو ایک عورت کی شہادت بھی معتبر ہے۔ بعد نکاح نہیں ،اور باب الرضاع میں اس کے برعکس ہے۔ فرمایا قاصٰی خان کا مرتبہ صاحب ہدایہ سے بلند ہے علامہ قاسم بن قطلو بنانے کتاب الترجیح تھے میں لکھا ہے قامنی خان صاحب ہدایہ کے شیوخ میں ہیں۔اورجلیں القدر علماء ترجیح میں سے ہیں۔

# حدیث الباب دیانت پرتحمول ہے

چرفر مایا میرے نزویک صدیث الب ب دیانت پرمحمول ہے۔ قضا پڑئیں اور صرف مرضعہ کی شہودت جمارے یہاں بھی دیاتاً معتبر ہے

جیسا کہ حاشیہ بحرالرائق للرملی میں ہےانہوں نے لکھا ہے کہ اس کی شہادت دیانتا قبول ہوگی حکمانہیں۔اوریہی مرادیشخ ابن ہام کی بھی ہے۔ انہوں نے فتح القدیر میں لکھا کہ بیشہادت تنزیاً قبول ہوگی۔

# حدیث میں دیانت کے مسائل بکثرت ہیں

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے کیونکہ حدیث میں جہاں قضاء کے مسائل بیان ہوئے ہیں وہاں دیانت کے مسائل بھی بکثرت بیان ہوئے کیکن لوگ اس سے غافل ہیں۔

# تذكره محدث خيرالدين رملي

حضرت نے فرمایا کہ بین فیرالدین رفی ختی ہیں اور ایک دوسری خیر رفی شافعی بھی ہوئے ہیں۔ راتم الحروف عرض کرتا ہے کہ محدث رفی حنی کا تذکرہ مقدمه انوارالباری جلد دوم ہیں سہوارہ گیا ہے۔ ترتیب ووفات کے لیاظ سے ان کی جگہ صفحہ ۱۸ جددوم ہیں ۱۸۳۵ حضرت خواجہ معصوم کے بعد ہونی چاہیے ہیں۔ اس لئے ان کون ۲مس سمجھنا چاہیے۔ ان کی وفات ۱۸۰ اھرک ہے۔ برے محدث مفسر وفقیہ کثیر العر ایخ وفت کے بعد ہونی چاہیے ہیں۔ فقید کیر العر ایخ وفت کے بعد ہونی چاہیے ہیں۔ فقید رہا ہوں مصوم میں درس حدیث وفقید یا۔ اہم تصانیف یہ ہیں۔ فرای سائر ہ ، منح الغفار، حواثی بینی شرح کنز ، حواثی الا شباہ والنظائر ، حواثی بحر الرائق ، حواثی زیلعی ، حواثی جامع الفصو لین وغیر برے لغوی نحوی دعروض بھی ہتھے۔ بہت سے رسائل اورا یک دیوان پترتیب حروف بھی جملے کیا۔ رحمہ القدر حمد واسعت ۔

#### ديانت وقضا كافرق

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بہت ہے لوگ دیا نت و تضا کا فرق نہیں سمجھ انہوں نے دیا نت میں ان معاملات کو سمجھا جوت تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں اور قضا ہیں ان کو جوا کیہ بندے کو دومر ہے لوگوں کے ساتھ ہیں آتے ہیں پھراس سے سیسجھا کہ دیا نت کا تعلق ایک ہی فضی کی ذات تک محدود رہنے والے معاملات ہے ہے۔ اور جب وہ دومروں کو پی جا کیں تو اعاطر دیا نت ہے گئی کرا حاطر قضا ہیں وافل ہوگئے۔ حالانکہ بیرین کھلی ہو کی قعطی ہے۔ کو فکہ دیا نت وقضا کا مدار شہرت وعدم شہرت پڑتیں۔ بلکہ جس وقت تک بھی کوئی معاملہ قاضی تک نہ جائے خواہ کتا کا معاملہ قاضی تک نہ جائے خواہ کوئی بھی اس کو نہ جائے وہ ویا نت ہے نگل کر بھی شہرت پا جائے وہ ویا نت بی کے حت رہے گا۔ اور جس وقت تا تھی کی عدالت میں دائر ہوجائے تواہ کوئی بھی اس کو نہ جائے وہ ویا نت ہے نگل کر تضا ہیں دائل ہوجائے گا۔ پھر قاضی کا منصب امیرو حاکم وقت کی طرف سے ادعام نافذ کرنے کا ہے۔ اس لئے اس کو واقعات کی پوری تحقیق کر کے فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ خواہ وہ واقعہ ہو یکٹی فرضی وقتہ ہی صورت ہو۔

لینداد یا نات کے تمام مسائل مفتی ہتلائے گا۔ قاضی ان کا تھم نہیں کرے گا۔ اس طرح قضا کے مسائل کا فیصلہ قاضی کر سے جیں اور وہ بھی اس لئے اس کو میا ہے خواہ وہ تھی ہوتے ہیں۔ اس لئے معالے نے بدایت کی ہے کہ ایک کو دوسر سے کو کی تعلی ہے تھیں۔ اس لئے مالی خواہ وہ تھیں ہوتے ہیں۔ اس لئے میا اور وہ بھی اس لئے کا منصب نہیں اختیار کرنا چا ہے ۔ لیک اس کو معالی ہے مسائل وہا نت کا ذکر ان میں بہت کم ہے۔ البتہ معسوط ت میں ان کا فیصلہ کر کیا گیا ہے جس کو کیٹر مطالعہ وقتیش کے بعد ہی حاصل کیا جاسکت ہے۔

شایدای صورتحال کی وجہ سے قاضی تو سلطنت عثانیہ میں صرف حنفی المسلک مقرر ہوتے ہے۔ اور مفتی جاروں نداہب کے ہوتے

# دیانت وقضا کے احکام مناقض ہوں تو کیا کیا جائے؟

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیس اس بارے بیس ابھی تک متر دو ہوں اور اس سلسلے بیس صرف ایک بڑ ئیرصاحبین ہے طاہے وہ

یہ کہ شو ہرا گرشانعی ند بہ کا ہواور وہ اپنی خنی المسلک بوی کو کنائی طلاق دے پھر رجوع کا ارادہ کرے کہ ان کے بہاں کنایات بیس بھی
رجعت کا حق ہے۔لیکن بیوی رجوع ہے افکار کر دے اور معاملہ قاضی شافعی کے بہاں دائر ہوکر رجعت کا حکم مل جائے تو اس کا فیصلہ ظاہر آ اور
باطنا نافذ ہوجائے گا اور رجوع سمجے ہوگا۔لیکن ابھی تک کوئی ایسا کلی ضابط نہیں ملا۔ کہ کس وقت قضا کی وجہ سے دیا نت کا حکم اٹھ جائے گا اور کس
وقت نہیں اسٹے گا اس کئے جھے تر دد ہے کہ اگر موانع سبعہ نہ ہونے کی حالت بیں قاضی رجوع فی المبیہ کا تھم کر دیے تو دیائے کرا ہت رجوع کا تھم
اٹھ جائے گا یا نہیں۔ بظاہر بھی صورت ہے کہ بھی وہ اٹھ جائے گا اور بھی نہیں اٹھے گا۔

### ديانت وقضا كافرق

حضرت شاہ صاحب نے بیمی فرمایا کہ سب سے پہلے جھے قضاہ دیا نت کا فرق تغتاز انی کے کلام سے معلوم ہوا۔ صاحب تو ہنے ۔
''باب الحقیقۃ والمجاز'' ہیں سبب وتھم ہیں استعارہ کا مسئلہ ذکر کر کے کھا کہ اگر شراء (خرید نے ) سے نیت ملک کی کی یا برعکس تو اپنے نقصان کی صورت میں اس کوسچا ما نیس کے نقع کی شکل ہیں نہیں۔ اس پر تفتاز انی نے تلوح میں کھا کہ نفع والی شکل ہیں بھی دیائۃ اس کا قول معتبر ہوگا کہ مفتی اس کے لئے فتو کی دے سکتا ہے قاضی تھم نہیں کرسکتا۔ اس سے ہیں سمجھا کہ قضااور فتو کی میں فرق کرتے ہیں پھر اس فرق کو عبارت فقہا ہ ہیں بھی را بر تلاش کرتا رہا حتی کہ صاحب ہوا ہے کہ پوتے ابوالفتح عبد الرحیم بن مجاوالدین بن علی (صاحب ہدایہ) کی فصول کا دیے ہیں اس بارے میں ایک بارے میں ایک مقدمہ مہد ہ پڑھا اور دیکھا کہ ام طوادی نے بھی مشکل لاآ ٹار ہیں اس موضوع پر سط ہے لکھ ہے۔

# دیانت وقضاء کا فرق سب مداہب میں ہے

فرمايا كمان دونون كافرق چارون غراجب يسموجود بقصد امراة الىسفيان يس محددى ما يكفيك وولدك "آيابجس ير

ا اس کتاب کا ذکر تذکروں میں فصبول عمادیوی کے نام ہے جو طباعت کی فلطی ہے فیض الباری ص ۱۸۸ج این اصول العمادی ہوگیا ہے۔ واللہ اعلم۔ فصولی عمادید فقد واصول کی نہایت بلندیا بینیس ومعتد کتاب ہے۔ (مؤلف)

امام نووی نے بحث کی کہ یہ قضاء ہے یا نتوی؟ اگر فتوی ہے تواس کا تھم ہر عالم و مفتی کرسکتا ہے اگر قضاء ہے تو بحزقاض کے اس کا تھم کوئی نہیں کرسکتا ۔

نیز طحاوی ت ۲۹س ۳۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرق سلف میں بھی تھا، سائب سے مروی ہے کہ میں نے قاضی شرح سے ایک مسئلہ

پوچھا تو کہا میں تو قاضی ہوں مفتی نہیں ہوں اس سے صراحة ہیہ بات نکل آئی کہ قضاء واقیء الگ ایک ہیں اور یہ بھی کہ قاضی کو جب تک وہ
قاضی ہے اور مجلس قضاء میں جیٹھا ہے دیانات کے مسائل نہیں بتلانے چاہئیں جب وہاں سے اٹھ جائے اور عام لوگوں میں آئے تو اور علاء و
مفتیان کی طرح مسائل و دیانات بتلاسکتا ہے۔

حاصل مسئلہ: آخر میں معزرت شاہ صاحب نے زیر بحث صورت مسئلہ میں فرمایا کہ اگر زوج کومرضعہ کی خبر پریفین ہوجائے تووہ اس کی شہادت قبول کرسکتا ہے اور اس پر دیائے عمل بھی کرسکتا ہے کہ اس سے مفارقت اختیار کر لے، لیکن اگر معاملہ قاضی کی عدالت میں چلاجائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس شہادت پر فیصلہ کردے۔

ای سے بیہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ شخ ابن ہمائم کی مراد تنزہ و تو رج سے کرا ہت تنزیبی ہے صرف احتیاط نہیں ہے۔
فارقہا کا مطلب: فرمایا ممکن ہے طلاق دے کرمفارات اختیار کی ہو۔ کیونکہ اس مورت کا سرضعہ ہونا تو ثابت ہوئیں ہوسکا تھا اور فتح تکار کی صورت مرضعہ ہونے کے جُبوت پر بی موقوف ہے اوراگر میراد ہو کہ حضورا کرم تھالی کے علم کے سبب مفارات اختیار کی تو جہتداس کا فیصلہ کرے گا آپ کا تھم تضایح تھا یو دیائے ؟ باقی فا ہر ہے ہمارے مسائل کا اقتصاب بھی ہے کہ آپ کے فیصلہ کو دیائت پر محمول کریں۔ واللہ تعالی اعلم بالعواب مقصداً مام بخاری : بہلے امام بخاری نے صرف طلب علم کے لیے سفری ضرورت وفضلیت ٹابت کی تھی اس باب میں میہ تلا یا کہ کی خاص مسئلہ میں اگر مقامی طور سے شفی نہ ہو سکے تو صرف ایے علم پر تناعت کر کے نہیں جائے بلکہ صرف ایک مسئلہ بھی اگر مقامی طور سے شفی نہ ہو سکے تو صرف ایک مسئلہ جی آگر مقامی طور سے تھیں مورت عقبہ صحالی رضی اللہ تعالی عند نے صرف ایک مسئلہ کے تقیق کے لیے مکم معظمہ سے مدید منورہ تک کا سفر فر مایا۔

# بَابُ الثَّنَادُبُ فِي الْعِلْمِ

المرائع ماسل كرفي من بارى مقرركرنا )

(٩٩) حَدُّنَا ٱبُوالْيَمَانِ قَالَ آنَا شَعْيِبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ حَ قَالَ وَقَالَ ابُنُ وَهُبٍ آنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُيدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمَر رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ آنَا و جَارٌ لِي مِنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَهِي مِنْ عَوَانِي الْمَدِينَةِ وَكُنّا نَتَنَاوَبُ النّزُولِ عَلَى رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ يَومًا وَ الْوَلُ يَومًا فَإِذَا أَنْوَلُتُ جَمْتُهُ بِحَبْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَعَيْرِهِ وَإِذَا نَولَ فَعَلَ مِعْلَ وَسَلَّمَ يَنُولُ يَومًا وَالْوَلُ يَومًا وَاللهِ مَنْ اللهُ عَنْهُ بِحَبْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَ غَيْرِهِ وَإِذَا نَولَ فَعَلَ مِعْلَ وَسَلَّمَ يَنُولُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ وَعُرَالُ صَاحِبِي اللهُ مَا وَيَتِهِ فَصَرَبَ بَابِي صَرَبًا شَدِيدًا فَقَالَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُواللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ا

ترجمه ٨٤: حضرت عبدالله بن عباس المعلى حضرت عمري الله سے روايت بيان كرتے ہيں كه ميں اور ميرا ايك انصاري پروي وونوں عوالي

یہ یہ کے ایک محلّہ نی امید بن بزید میں رہے تھے اور بم دونوں باری باری رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے ایک دن وہ آتا،

ایک دن میں آتا جس دن میں آتا تو اس دن کی دق کی اور رسول اللہ علیہ کی مجلس کی دیگر باتوں کی اس کواطلاع دیتا تھا اور جب وہ آتا تو وہ میر الفساری دفیق بی باری کے روز حاضر خدمت ہوا جب واپس آیا تو میر ادر وازہ بہت زور سے محککمنا یا اور میرے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ بہاں ہے؟ میں گھرا کر اس کے پاس آیا، وہ کہنے لگا کہ ایک بڑا معالمہ پیش آگیا ( بینی رسول اللہ علیہ نے اپنی از واج کو طلاق دے دی ہم میں حصر حداث کیا ، وہ روزی تھی میں نے پوچھا کہ کیا تہمیس رسول اللہ علیہ نے طلاق دے دی ہم میں میں اس کے پاس گیا، وہ روزی تھی میں نے پوچھا کہ کیا تہمیس رسول اللہ علیہ نے طلاق دے دی ہم کہا کہ ایک میں ہم نہیں جانتی ، پھر میں نبی اکرم علیہ کے فدمت میں حاضر ہوا میں نے کھڑے کھڑے آپ علیہ کے دریا فت کیا کیا آپ نے اپنی بیوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا نبیس تب میں نے کہا اللہ اکبر!

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بی امید پینطیب ملی ایک بستی یا محلّہ تھا جوشہر کے نکال پر تھاای لیے اس کو مینہ سے خارج بھی کیا گیا ہے۔ وہاں حضرت عمر ﷺ نے نکاح کیا تھااور وہیں رہنے لگے تھے مدینہ طیب میں حضرت محمد علیہ ہے کی خدمت میں نوبت وہاری سے آیا کرتے تھے اس زمانے کا واقعہ یہاں بیان فرمایا ہے۔

مناسبت ابواب: علامہ بینی نے لکھا ہے کہ جس طرح طلب عم کے لیے سفر سے علم کی غیر معمولی حرص معلوم ہوتی ہے ای طرح تناوب ہے بھی معلوم ہوتی ہے لبنداد ونوں بابوں کی باہم مناسبت ظاہر ہے

عوالی مدینہ: عوالی مدینہ سے مرادحا فظ عینی نے مدینہ طیبہ کی جانب شرق کے قریبی دیہات بتلائے ہیں اور نکھا ہے کہ مدینہ طیبہ کے سب سے قریب والے عوالی کا فاصلہ ۲ ،۳ میل سے ۲ میل تک کا ہے اور سب سے بعید کا فاصلہ آٹھ میل ہے۔

حادثہ اس لئے بہت بڑا تھا کہ عبیحدگی یا طلاق کی صورت سے سب مسلمانوں کورنج ہوتا،خصوصہ حضرت عمرﷺ کو کیونکہ آپ کی صاحبز ادمی حضرت حفصہ عظامی کی از وج مطہرات میں سے تھیں۔

# الثدا كبركهنج كيوجه

حضرت عمر ﷺ نے میہ جملہ بعلور تعجب کہا کیونکہ پہلے اپنے ساتھی سے طلاق کی خبر من چکے تنے اب یکدم تعجب اور حیرت میں پڑھئے کہ ساتھی نے ایسا بڑا مغالطہ کیسے کھایا، یا ہوسکتا ہے کہ حضورا کرم علاقے کے خلاف تو قع جواب من کرفر طومسرت وخوشی میں اللہ اکبر کہا ہو۔

# مدیث الباب کے احکام ثمانیہ

حافظ عنى نے حدیث الباب سے مندرجہ ذیل احکام کا استنباط فرہ یا

(۱) حرص طلب (۲) طالب علم کوچاہیے کہ وہ اپنی معیشت ومعاش کی بھی فکر رکھے، جیسے مصرت عمراوران کے ساتھی ایک دن تجارت وغیرہ کرتے اور دوسرے دن حضور علی فیے کی خدمت میں گزارتے (۳) ثبوت قبول خبر واحدوثمل بمرائیل سی به (۳) آنخضرت علیہ ہے تی ہوئی یا تیں ایک دوسرے کو پنچاتے تھے اور اس بارے میں ایک دوسرے پر پورا بھروسہ داع تا دکرتا تھا کیونکہ ان میں سے نہ کوئی جموث بول تھا اور نہ غیر تھنہ تھا (۵) کسی ضرورت سے دوسرے مسلمان بھائی کے گھر کا درواز ہ کھنگھٹانا درست ہے (۲) باپ کو جائز ہے کہ بیٹی کے پاس بغیراس کی شوہر کی اجازت کے چلاجائے اور اس کے احوال کی تحقیق تفتیش بھی کرسکتا ہے خصوصاً ان حالات کی جو تعلقات زوجین کی اچھائی اور برائی سے متعلق ہیں (۵) کھڑے کھڑے بھی بڑے آ دم سے کوئی بات پوچھی جاسکتی ہے (۸) علمی اهتھال و تحصیل علم کے لیے باری ونو بت مقرر کرنا درست ہے۔

کرنا درست ہے۔

(عمر بن جمر ۱۹۸۸)

حافظ ابن حجرنے لکھا کہ حضرت عمر کے وہ ساتھی حسب تصریح ابن القسطلانی ''عتبان بن مالک ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل انہوں نے ذکرنہیں کی ۔ ( فتح الباری من ۱۳۱۱ج ۱)

# بَابُ الغَضْبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعُلِيْمِ إِذَا رَاى مَا يَكَرَهُ

(شرعاً تا پیندیده امرد مکه کرا ظهارغضب کرنا)

(٩٠) حَدُّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٌ قَالَ آخُبَرَنِى سُفَيَانُ عَنُ أَبِى خَالِدٍ عَنُ قَيْسٍ بْنُ أَبِى حَارِمٍ عَنُ أَبِى مَسْعُودِ (٩٠) حَدُّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٌ قَالَ آخُبَرَنِى سُفَيَانُ عَنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنُ أَبِى حَارِمٍ عَنُ أَبِى مَسْعُودِ الْآنُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى مَوْعِظَةٍ آشَدٌ غَضُبًا مِنْ يُوْمَئِذٍ فَقَالَ آيُهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُنَقِّرُونَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلَيُحَقِّفُ فَإِنَّ فِيهُمُ الْمَرِيُضَ وَالضَّعِينَ وَذَالُحَاجَةِ.

تر جمہ: حضرت ابومسعود انصاری عظیہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول علیقہ کی خدمت میں آ کرعرض کیا یارسول الدعلیقی فلاں مختص کمی نماز پر ساتا ہے اس لیے بیس جماعت کی نماز بیس شریک نہیں ہوسکتا (ابومسعود علیہ کہتے ہیں کہ اس دن ہے زیادہ بیس نے بھی رسول الدعلیقیہ کو دوران قسیحت میں غضب ناک نہیں دیکھا آپ نے فرمایا اے لوگو! تم الی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین ہے نفرت دلاتے ہو (سن لو) جو شف لوگوں کو نماز پڑھائے تو مختمر پڑھائے ، کیونکہ ان میں بھار کمزورا ورضرورت مندسہ ہی تئم کے لوگ ہوتے ہیں۔

تشریح : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو سفیان مجمد بن کثیر کے بعدروایات میں آتے ہیں وہ سفیان تو ربی ہوتے ہیں سفیان بن عین نہیں ہوتے۔

دوسرے میدکہ تخضرت علی کہ عصدو عمل ہاں لیے تھا کہ اس امام نے فطرت سلید کے خلاف تمل کیا یعنی برو نے عقل بھی مناسب دیما کہ ایس امام نے فطرت سلید کے خلاف تمل کیا یعنی برو نے عقل بھی مناسب نہ تھا کہ ایس امام کے فطرت سلید کے خلاف کمل کیا یعنی برو نے عقل بھی مناسب نہ تھا کہ ایس می تھا کہ اس کے مقالے ہوں کو طویل نماز پڑھائی جائے جو دن کو محت و مشقت کا کام کر کے تھا۔

امام بخاریؓ نے بتلایا کہ'' حضور اکرم علی ہا وجود خلق عظیم وشفقت عامہ کے ایسے مواقع پر غضب فرماتے تھے کہ ہتک حرمات خداوندی ہور ہی ہویا کوئی مخض کھلی ہوئی کم عقلی وجماقت کی حرکت کرے۔''

ابن بطال نے فرمایا حضور علی کے غضب اس لیے تھا کہ مقتدیوں میں بیار، ضرورت مند وغیرہ سب ہی ہوتے ہیں ان کی رعابت عاہیے بیہ مقصد نہیں کہ نماز میں طویل قراء ۃ حرام ہے کیونکہ خود حضور علیہ سے بڑی سورتیں (سورہ یوسف) وغیرہ پڑھنا ٹابت ہے مگر آپ کے پیچھے بڑے بڑے بڑے محابہ وتے تنھاوروہ لوگ جن کی بڑی خواہش طلب علم ہوتی تھی اور آپ کے بیچھے طویل نماز بھی ان برگراں نہ ہوتی تھی۔ (٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَنُوْ عَامِرِ الْعَقَدِىُ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ ابُنُ بِلَالِ نِ الْمَدِينِيُ عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ أَبِى عَبُدِ الرَّحْمنِ عَنْ يَزِيْدَ مَولَى الْمُنْبَثِ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ نِ الْجُهَنِيِّ الرَّحْمنِ عَنْ يَزِيْدَ مَولَى الْمُنْبَثِ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ نِ الْجُهَنِيِّ اللَّهُ عَنِ اللَّقُطَةِ فَقَالَ اعْرِفَ وَكَآءَ هَا اَوْ قَالَ وِعَآءَ هَا وِ عِفَا صَهَا ثُمَّ عَرِفُهَا سَنَهُ ثُمَّ استَمْتِعُ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللَّقُطَةِ فَقَالَ اعْرِفَ وَكَآءَ هَا اَوْ قَالَ وَعَآءَ هَا وِ عِفَا صَهَا ثُمَّ عَرِفُهَا سَنَهُ ثُمَّ اسْتَمْتِعُ بِهَا فَانُ جَآءَ رَبُّهَا فَالَ احْمَرُ وَجُهُهُ فَقَالَ بِهَا فَالُ احْمَرُ وَجُهُهُ فَقَالَ مَنْ مَلَكُ وَلَهَا مَعَهَا سِقَآؤُهَا وَحِذَاءُ هَا تَرِدُالُمَآءَ وَ تَرْعَى الشَّجَرَ فَذَرُهَا حَتَّى يَلُقَاهَا رَبُّهَا قَالَ فَصَآلَلُهُ الغَنِمِ قَالَ لَكَ وَلَهُ اللَّهُ الْحَلِي اللَّهُ ا

پہلے سائل نے لقط کا تھم پوچھا تو آپ نے فرمادیا کہ کوئی تھلی برتن وغیرہ سلے تواس کی ہیئت کذائی کواپنے ذبین بیس رکھو۔ پھراس پائی ہوئی چیز کے متعلق لوگوں کو بتلاتے رہواور علامات پوچھ کراصل ہا لک کا پنة لگا ؤ۔ ٹل جائے تواس کو وے دو کوئی چیزا گرنہا بت بیش قیمت نہیں ہے تواس کے لئے ایک سائل کے لوگوں ہے کہتے سنتے رہنا کائی ہے۔ پھر بھی کوئی مالک نہ آئے اواس کو کا رآ مد بنا کا مورور میں مالک ہے تو وہ بھی استعال کرسکتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر ما لک آ جائے تو وہی چیزا گرباتی ہے و کیا وہ بھی لقط ہے؟ حضور چین کے کاست عام لقت کی گئی جس پر کی سائل نے دوسراایک ہے کی سوال کر دیا کہا گراونٹ چین پھرتا کہیں سے تو کیا وہ بھی لقط ہے؟ حضور چین کے کا بات عام القد کی تھی مسلمات کیا کہ اورٹ جیسی اورٹ کی گئی گئی روز تک وہ کو جو رہ بی عام طور ہے آ زاد پھرا کرتے تھے لقط بنادیا ، آپ نے ارشاد فرمایا کے کتبہیں اورٹ کی گئی کیوں ہوگئی ہوگئی کھی میں ہوگئی مشک میں کہی مشک اس کے ساتھ ہے کہ پائی خود پی لے گا اورا پی مشک میں بھی مشک اس کے ساتھ ہے کہ پی ضرورت نہیں وہ خوداو نچے او نچے ورشوں اس کے ساتھ ہے کہا کہ وہ اس بھر لے گا اورا پی مشک میں ہوگئی کی مشک اس کے ساتھ ہے کہ بھی ضرورت نہیں وہ خوداو نچے او نچے ورشوں کی جہا نہ بھی کو بین کے میں میں میں مورورت کی سب چیز ہی مہیا ہیں۔ اور عام خطرات سے بھی محفوظ ہے۔ اس لئے لوگ اس کوآ زاد چھوڑ دیا کہا نوں کا جہاز ہے۔ جس میں ضرورت کی سب چیز ہی مہیا ہیں۔ اور عام خطرات سے بھی محفوظ ہے۔ اس لئے لوگ اس کوآ زاد چھوڑ دیا ہیں ہیا ہیں۔ وہ ضرور لقط ہیں کہا را کوئی بھائی (اصل مالک وغیرہ) اس کوا پی خفاظت میں نہ لیگا تو وہ بھوک پیرس سے مرج کیل گئی ہوئی دوالک بنیں گے۔ یہ بھی حور کو خوراک بنیں گے۔ یہ بھی حور کو خوراک بنیں گے۔ یہ بھی ہی دوغیرہ کی خوراک بنیں گے۔ یہ سے مرج کیل گئی تو وہ بھوک پیرس سے مرج کیل گئی ہوئی دوراک بنیں گے۔ یہ بھی ہوئی خوراک بنیں گے۔ یہ بھیل ہوئی دوراک بنیں گئی ہوئی ہیں گئی دوراک بنیں گئی دوراک بنیں گئی ہیں گئی ہوئی دوراک بنیں گئی دوراک بھی کے کہ کئی دوراک بنیں گئی دوراک بنیں گئی دوراک بنیں گئی دوراک بیا گئی کی دوراک بیا گئی دوراک بھی دوراک بھی دوراک بیا کو

# سوال نصف علم ہے

معلوم ہوا کہ سوال کے لئے بھی اچھی عقل و سمجھ چاہئے کہ کم ہے کم آ وھا جواب تو خودا پی عقل ونہم یا ابتدائی معلومات کے ذریعہ سمجھ چکا ہو۔اس کے بعدامید ہے کہ کمل جواب کو کما حقہ بمجھ سکے گا ورنہ یونمی بے سوچے سمجھے الٹے سید تھے سوال کرنا اپنے کوبھی پریٹان کرنا ہے اور جواب دینے والے کے دل ور ماغ کواذیت پہنچانی ہے۔

#### م ہے۔ حضور علیہ کا تعلیمی عمّاب:

یبال حضور علیه کاغصدایسے ہی سوال دسائل کے لئے تھااور بہی تعلیم دین تھی کہ سوال کرنے والے کو پہلے غور وفکر کر کے خود بھی اپنے سوال کو حدود ووسعتوں پرنظر رکھنی جاہئے تا کہ مجیب کا وقت ضا کع سے بغیراس کے قیمتی افا دات سے بہرہ مند ہو سکے۔واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

آپ نے فرمایا نبی کریم علی ہے ہے کے سوال پرغصہ فرمایا دوسرے وہ اس دور کی بات ہے کہ ویانت وامانت کا عام دور دورہ تھا۔
اونٹ جیسی چیز کی چوری یا بھگا لے جانے کا بھی خطرہ نہ تھا، مگراب زہ نہ دوسراہے وہ دیانت وامانت باتی نہیں رہی اور بڑی ہے بڑی چیز کی چوریاں ڈکیتیاں عام ہوتی جارہی ہیں اس لئے اس زمانہ میں اونٹ اور اس جیسے دوسرے جانوروں کو بھی لقط قرار دیا جائے گا اس لئے اگر کسی کوالیا جانور بھی آ وارہ پھرتا ہوامل جائے تو اس کو پکڑ کر حفاظت کرنی چاہے تا کہ غلط ہاتھوں میں نہ پڑے اور اصل ما لک کو بھٹے سکے۔

### بحث ونظر

''تعریف'' کی مدت میں متعددا قوال ہیں، جامع صغیر میں ایک سال لکھا ہے اور مبسوط میں اٹھ نے والے کی رائے پر ہے۔ جننے عرصہ تک اس چیز کی حیثیت کے لحاظ ہے وہ ضروری یہ من سب سمجھاعلان کرتا رہے۔ حضرت شہ صاحبؓ نے فرمایا کہ میر سے زدیک بھی بہل بہتر ہے اور تحدید نہ ہونی چاہئے۔ اس طرح اگر لقطہ دس ورہم ہے کم قیمت کا ہوتو اس میں بھی ان وونوں کی بول کے اقوال مختف ہیں اور صدیث میں لازی علم نہیں ہے بلکہ احتیاطی ہے۔ پھر اٹھانے والا اگر غنی ہے تو تعریف کے بعد وہ تقود بھی اس لقطہ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا شہیں۔ اس مسئلہ میں حنفیہ وشوافع کامشہورا ختلاف ہے اور حضرت شاہ صاحبؓ نے اس کی نہ بیت عمد ہ تحقیق فرمائی ہے جو کسی آئندہ موقع سے یا کتاب اللقطہ میں ذکر ہوگی ان شاء التد تعالیٰ۔

(٩٢) حَدُّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو أَسَامَةَ عَنُ بُرَيُدٍ عَنُ آبِي بُوْدَةَ عَنُ آبِي مُوسَى قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلُهُ عَنْ آبِي عَمَّا شِنْتُمُ فَقَالَ رَجُلَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَمَّا شِنْتُمُ فَقَالَ رَجُلَّ مَنْ آبِي يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُوكَ صَالِمٌ مَولِلَى مَنْ آبِي يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُوكَ سَالِمٌ مَولِلَى شِيْبَةَ فَلَمَّا رَاى عُمَرُ مَا فِي وَجُهِم، قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزُو جَلَّ

ترجمہ ای تصرت ابوموی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے کھوالی با تیں دریافت کی کئیں جو آپ علی کونا گوار ہو کی اور جب اس منتم کے سوالات کی آپ پر بہت زیادتی کی تو آپ علی کوخصہ آگیا۔ اور پھر آپ علی کے نے لوگوں سے فرمایا اچھا اب مجھ سے جو

چاہو پوچھوتو ایک خص نے دریافت کیا کہ میراباپ کون ہے؟ آپ میلائی نے فرمایا تیراباپ حذافہ ہے، چردوسرا آدی کھڑا ہوااوراس نے پوچھا کہ یارسول اللہ! میراباپ کون ہے؟ آپ میلائی نے فرمایا کہ تیراب پ سالم شبرکا آزاد کردہ غلام ہے۔ آخر حضرت عربی ہے۔ چہرے کا حال دیکھا تو عرض کیایارسول اللہ! ہم (ان با تول کے دریافت کرنے ہو آپ میلائی کونا گوار ہوئیں) اللہ ہو تو ہرکتے ہیں۔ تھری کا حال دیکھا تو عرض کیایارسول اللہ! ہم (ان با تول کے دریافت کرنے جن کا تعلق رسالت و نبوت ہے نبیل تھا۔ بظاہر ہے حکت بعض منافقین کی تھی جو بلاوجہ آپ کو پریشان یالا جواب کرتا چاہتے تھائی پر آپ میلی گوغصہ آگیا۔ اور آپ نے بسبب غصہ ہی کوئی الہی کی دوئن میں فرما دیا کہ اب تم مجھ ہے جو چاہو دریافت کرو۔ اس حالت میں بعض مخلصین صحابہ نے بھی سوالات کے ۔ اور ان کے جوابات بھی حضور میلی تھائی کہ اب معذرت پیش حضور میلی تو انہوں نے سب کی طرف سے معذرت پیش کی اور کہایارسول اللہ میلی کے جن سے اللہ تعالی کی جناب میں تو ہر کرتے ہیں۔

# ابن حذیفه کے سوال وجواب وغیرہ کی تفصیل

#### حضرت عمر کے ارشادات کا مطلب

حعزت عمر عظاء نے ذکورہ بالا جملے ادا کر کے ظاہر کیا کہ ہم تو بہ کرتے ہیں ہمیں ادھرادھر کے سوالات وجوابات سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں ، ہم تو صرف علوم نبوت و دحی اور ایمان واعمال صالح سے اپنی وابستگی رکھنا جا ہتے ہیں۔

# ابيياوا قغه بهي ضروري تفا

حضرت شاه صاحب نے فرمایا که ایساواقعه مجی حضورا کرم وصحاب کی زندگی میں بیش آنای جا ہے تھا جس سے لوگوں کو بیمعلوم ہوجائے کہ تن

تعالی کوالی بھی قدرت ہے کہ جس تم کی بھی ہاتیں اوگ بوچھنا جا ہیں ،ان سب کے جوابات پروہ اپنے پیغبر برحق کومطلع فرماسکتے ہیں۔والتداعلم

# بَابُ مَنْ بَرَكَ رُكُبَتَيْهِ عَنْدَ الْإِمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ

(امام یامحدث کےسامنے دوزانو بیٹھنا)

(٩٣) حَلَّقَنَا آبُوُ الْيَمَانِ قَالَ آنَا شُعِيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخُيَرَنِيُ آنَسُ بْنُ مَا لَكِ آنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوَجَ فَقَامَ عَبُدُ اللهِ بُنُ حُذَافَةً فَقَالَ مَنْ آبِيُ قَالَ آبُوكَ حُذَافَةً ثُمَّ آكُثَرَ آنَ يَقُولَ سَلُونِيُ فَبَرَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوَجَ فَقَالَ رَضَيْنَا بِاللهِ رَبَّاوً بِالْإِسُلامِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا ثَلَثًا فَسَكَتَ.

ترجمه 19: حضرت انس بن ما لک علیہ نے بتلایا کہ ایک دن رسول القد علی نے عبداللہ ابن حذافہ کھڑے ہو گئے اور پوچھنے گئے کہ میراباپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حذافہ! پھرآپ نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو تو حضرت عمر نے دوزانو ہؤکر عرض کیا کہ ہم القد کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد علی ہے ہوئے پر راضی ہیں (اور یہ جمعہ) تین مرتبہ دہرایا یہ بات من کر رسول اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔

تشری : امام بخاری علم کی ضرورت فضیلت واہمیت بیان کرنے کے بعداس کو حاصل کرنے کے آداب بتلانا چاہتے ہیں کہ جس سے کوئی علمی بات حاصل کی جائے خواہ وہ امام ہویا محدث یا استاذ خصیل علم کے وقت اس کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹے جس طرح حضرت عمر ہے محمد علی استاذ محدث کے دل کو متاثر بھی زیادہ کرتی ہے چنا نچہ حضرت عمر ہے سامنے بیٹے اور چونکہ بیرہ الست نہایت تواضع پر دال ہے اس لیے استاذ محدث کے دل کو متاثر بھی زیادہ کرتی ہے چنا نچہ حضرت عمر ہے گئے کے نے اس کو اختیار کیا اور کا میاب ہوئے بعض عماء نے یہ بھی لکھا کہ بروک کا ترجمہ اور عنوان امام بخاری نے اس لیے قائم کیا کہ دوزانو بیٹھنا نماز کی ایک ہوس (تشہدوالی) حالت ہے جونہایت تواضع کو ظاہر کرتی ہے ہوسکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی نشست کو غیر خدا کے سامنے اختیار کرنے کو نا جائز جمہ لا اس کے جواز پر تنبیہ فر مائی اور حضرت عمر کے فعل کو دلیل بنایا۔

#### حضرت شاہ صاحبؓ کے ارشادات

کیساتھ کتاب موٹیٰ کی تقیدیق و تائیدوغیرہ بھی کرتی ہے گر چونکہ قرآن مجید کا ا، م درحمت ہونا افہام ناس کی دسترس سے باہرتھ اس سے اس کومہم ومجمل کر دیااور کتاب موی کا امام درحمت ہونا اس درجۂ میں نہ تھا ،اس کو کھول کر ہتٹا دیا۔

پھرفرہ یا کہوھذا کتاب مصدقؑ کی مرادنظیروں کے دیکھنے ہے بچھ میں آسکتی ہے کسی عبارت میں سمجھانے ہے بچھ میں نہیں آسکتی میں نے رسالہ فاتحہ خلف الامام میں سمجھانے کی پچھ سعی کے گرحق ادانہیں ہوسکا۔

علامہ طبی نے بھی حاشیہ کشاف میں اس پر پچھ کھھا ہے ان کا ذوق لطیف بھی اس کے نداق سے آشنا ہوا ہے مگر ان کے علاوہ دوسرا کو کی اس سے بہرہ ورنہیں ہوا۔

یبال حضرت شاہ صاحب نے درس بخاری شریف دیو بند کے زمانے میں کسی مناسبت سے مسئلہ تقدیر پر بھی اہم ارشادات فر ، ئے تھے،اور حضرت شیخ الہند کے افادات بھی ذکر فر ، ئے تھے جن کو حضرت محترم مولانا محمہ چراغ صاحب دام فیضہم نے قلم بند کیا تھا ان کو تقدیر کے مسئلہ پر بحث کے وقت ذکر کیا جائے گا۔ان شاء اللہ تعالیٰ. و هنه التو فیق والهدایة

# بَابُ مَنُ اَعَادَ الْحَدِيْتُ ثَلَثًا لِيُفْهَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ اَلَا وَقُولَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مَا زَالَ يُكَرِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ هَلُ بَلَّغُتُ ثَلَثًا. الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰكُ هَلُ بَلَّغُتُ ثَلَثًا.

( کسی بات کوخوب سمجھانے کے لئے تین بارد ہرانا، چنانچہ ایک مرتبدرسول اکرم علی الاوتول الزور کی بار بار تکرار فرماتے رہے، حضرت ابن عمر نے نقل کیا کہ حضور علی نے تین بارهل بلغت فرمایا)

(٩٣) حَدَّلَنَا عَبُلَهُ قَالَ ثَنَا عَدُالصَّمَدِ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ ثُمَامَهُ بُلُ عَبُدِ اللهِ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ ثُمَامَهُ بُلُ عَبُدِ اللهِ بُنُ انْسَ عَنُ اللهُ عَنُهُ وَإِذَا اللهِ بُنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَانَ إِذَا تِكَلَّمَ بِكَلِمَةِ اَعَادَهَا ثَلنًا حَتَّى تُفَهَمُ عَنُهُ وَإِذَا اتى عَلَي اللهُ عَلَيْهِمُ ثَلنًا.

قُوم فَسَلَّم عَلَيْهِمُ سَلَّمَ عَلَيْهِمُ ثَلثًا.

ترجمہ ۹۲: حضرت انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ عقابیق جب کوئی کلمہ ارشاد فر ماتے تواسے تین مرتبہ نوناتے حتی کہ خوب سمجھ لیا جاتا ، اور جب لوگوں کے پاس آپ تشریف لاتے توانہیں تین بارسلام کرتے تھے۔

تشریک: مشہورہے کہ جب کوئی ہوت کئی ہورکانوں میں پڑتی ہے تو وہ دل میں اچھی طرح اتر جاتی ہے ای سے حضور علیقے کی عادت مبارکہ تھی کہ کس اہم بات کو سمجھانے اور دل نشین کرانے کے لیے اس کو تین بارار شادفر ماتے تھے یہی طریقہ امت کے سے بھی مسنون ہوا عالم مفتی

اں کتاب موں (توراق) کواہ م ورحمت فرمایا گیاء صرا نکدوہ وتی غیر شلوتی اور قرآن مجید شلوا وربعینہ کلام خداوندی ہے، تواس کو بدرجداوں امام ہوناہی چاہیے، اور افضل عمبادت نماز میں جب اس کی قراءت کی جائے تواس کی امامت کا درجداور بھی نم یوں ہوجہ تا ہے اور حشیعت الاصوات للر حصاں کے تحت اس وقت ترم آوازیں نذرخشوع وخضوع ہوج نی چ بئیں، پھر چونکہ مام ضامن بھی ہے، اس لئے بھی سب کی آوازیں اس کی آواز میں شامل ہو چکیں اور قرآن مجید کا رحمت خاصہ خداوندی ہونا بھی اس کا مقتصیٰ ہے کہ جس وقت وہ ما منے ہوتو ساری توجداس طرف مبذوں ہوج ہے۔

حضرت شاہ صاحب کا منشابیہ ہے کہ جب قرآن مجیدامام ہےادرامام کوقر اعت قرآن مجید کاخق سپر دہو چکا تواب خواہ نماز جبری ہویہ سری ان دونوں کے ام م کوامام ای مجھو، اپنے امام کی پوری طرح متابعت کرو اور امام اعظم (قرآن مجید) کی تلاوت کے دفت کامل استماع و خاموشی اور اس طرف دصیان وتوجہ کرو، ای سے حق تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے مستحق بنو کے بعنی اس رحمت (قرآن مجید) کاحق ادا کرد گے ۔تو رحمت حق مجمی تمہارے حق میں ہوگی ۔ واملة علم ۔ مدرس بھی کوئی اہم بات دین وعلم کی دوسروں کو نتائے سمجھائے تو اسکو تین ہار دہرائے یاعنوان بدل کرسمجھائے تا کہ کم فہم یا غبی اچھی طرح سمجھ لیس اورز و فہم وذہبین لوگوں کے دل نشین ہوجائے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ شایداہام بخاری نے اس باب سے مشہور نوی ظیل بن احمد کے قول کی طرف اشارہ کیا ہے جس کواہام بخاری نے اسپے درسالہ 'جزء القراءة میں نقل کیا ہے:۔ یکٹر الکلام لیفھم و لعلل لیحفظ (ایک بات کو بار بار یا بکثرت اس کے کہا جاتا ہے کہ وہ خوب مجھ میں آجائے اور کس بات کی صلت اس لئے بیان کی جاتی ہے کہ وہ یا دہوجائے ) میں سمجھا کرتا تھا کہ طیل کے کلام میں بات التی ہوگئی ہے، اور اصل بیتھی کہ ایک بات بکثرت کئے سے یا دہوجاتی ہے اور علم بیان کرنے سے بچھ میں اچھی طرح آجاتی ہوتی ہے۔ یس علمت کا بیان فہم کے لئے زیادہ نافع ہے اور تکرار کلام حفظ ویا داشت کے لئے زیادہ موزوں ہے۔

میں نے رسالہ فدکورہ کے بہت سے نسخے دیکھیے کہ شاید کتابت وطباعت کی غلطی نکل آئے، ممرسب سنوں میں بکسال پایا اس لئے بظاہرامام بخاری کا منشابیہ بتلانا ہے کہ: تکرارواعادہ کلام سے مقصد حفظ تو ہوتا ہی ہے مقصود ہوتا ہے اور تعلیل کا مقصد افہام تو ہوتا ہی ہے بھی حفظ بھی ہوتا ہے۔

# تكراربل بلغت كامقصد

حضرت شاہ صاحب ؓ نے فر مایا کہ اس کا تکرارتہو میل شان اور مبالغہ کے لئے ہے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کواس لئے شاہد بتاتے تھے کہ قیامت کے روز رسول کریم علی کے ابلاغ احکام شریعت کی گواہی ویں جبکہ بہت می امتیں اپنے پینجبروں کے ابلاغ احکام شریعت کا انکار کردیں گے۔

پھرید کہ حضورا کرم منطقہ اکثر اوقات' السلیم هل بلغت " مجی فر مایا کرتے تھے تواس طرح آپ منطقہ حق تعالیٰ کو بھی گواہ بنالیتے تھے کہ اس سے زیادہ پختہ شہادت کیا ہوسکتی ہے؟ اور ایسا کرنا چونکہ ضرورت وحاجت کے تحت ہے اس لئے اس کو بے اوبی یا خلاف شان و عظمت حق جل ذکرہ مجی نہیں کمہ سکتے۔

جس طرح بیت الخلاجانے کے وقت تسمیہ واستعاذ ہ کوخلاف اوب نہیں کہاج تا ، کیونکہ خبث وخبائث سے امن وحفاظت بغیر برکت اسم مبارک حعزت حق جل شانہ حاصل نہیں ہوسکتی ۔

# بحث ونظر تکراراسلام کی نوعیت

علامہ سندھی نے فرمایا:۔ مراد اسلام استیذان ہے، یعنی تینوں سلام طلب اجازت کے ہیں، کیونکہ کسی کے گھر پر جا کرتین باراسلام و علیم (افطل؟) کہہ کراجازت طلب کر سکتے ہیں، اگر تبسری دفعہ پر بھی اجازت نہ طے تولوث جانا چاہیے، چوتھی بارسلام استیذان کی اجازت نہیں ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ پہلاسلام مجلس ہیں پہنچ کرسا سنے والوں کوکرتے تھے، دوسرا دا ہنی جانب کے اہل مجلس کو، تیسرا با کمیں جانب والوں کواس طرح تین سلام ہوتے تھے۔

علامه عینی نے فرمایا: ۔ پہلاسلام استیذ ان کا ہے، دوسرامجلس یامکان میں پہنچنے پراہل مجلس کویدسلام تحیہ ہے، تیسراسلام مجلس ہے والیسی

ورخصت پر،جس كوسلام تو د بيع كهد سكتے ہيں\_

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: شاید زیادہ واضح ہیہ کہ تمن بارسلام مجلس کے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ہوگا، جیسا کہ ہمارے زمانہ میں بھی رواج ہا وراس طرح اگر چہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں گرتین پراکتفااس لئے کیا کہ شارع علیہ السلام کے اقوال وافعال منضبط ہوتے ہیں، آپ نے وسط کو افتیار فرمالیا، گریس اس توجیہ پر پورا بحروسراس لئے نہیں کرسکتا کہ اس کی تائید میں کو فی نقل نہیں ملی ، غرض اس توجیہ کا حاصل ہیہ کہ حضورا کرم علی کے کا عادت مبارکتی کہ جب کی بڑی جماعت کے پاس سے گزرتے تو صرف ایک سلام پراکتف نہ فرماتے سے بلکہ شروع کے لوگوں پرسلام فرماتے ، پھر درمیان میں پہنچ کر سلام فرماتے ، پھر آخریس پہنچ کر سلام فرماتے ، محرور میان میں بہنچ کر سلام فرماتے ، پھر آخریس پہنچ کر سلام فرماتے ، حضرت شخ البند کی رائے تھی اس کے قریب ہے۔

بمرار متحس ہے یانہیں

حفرت کا تول حفرت شاہ صاحب نے یہ بھی نقل کیا کہ تمرار کلام کی اچھائی و برائی احوال کے اختلاف کے ساتھ ہوتی ہے، مثلا وعظ و نفیحت کے اندر تکرار ستحسن ہے۔ تھیجت کے اندر تکرار ستحسن ہے، مگر تھنیف میں اچھائیں، اس کے قرآن مجید چونکہ وعظ وقذ کیر کے طرز پر ہے، اس میں بھی تکرار ستحسن ہے۔ آخر میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ تو واقع کے بارے میں احادیث کا ذخیرہ کنز العمال میں ہے، اس کی مراجعت کی جائے، "عبدة" حضرت نے فرمایا کہ ایک نسخہ میں اس کی جگہ ' الصمدة " ہے جو کا تب کی غلطی ہے۔

(٩٥) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا آبُوُ عَوَالَةً عَنُ آبِى بِشُرِ عَنُ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ وَقَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا آبُو عَوَالَةً عَنُ آبِى بِشُرِ عَنُ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ وَقَالَ تَنَحَلُفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ سَافَرُنَاهُ فَادُرَ كُنَاوَقَدُ اَرُحَقُنَا الصَّلُوةُ صَلُوةَ الْعَصْرِ وَنَحُنُ نَتُوطُناهُ فَجَعَلُنَا نَمُسَحُ عَلَى اللهُ عَلَي الدِي بِاعلَى صَوْتِهِ وَيُلَّ لِلاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيُنِ اَوْ لَكَا.

تر جمہ 92: حضرت عبدالقد بن عمرو عظ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ علیاتے ہیں ہے ، پھر آ ب علیاتے ہی رے قریب پہنچ تو عصر کی نماز کا وقت تنگ ہو گیا تھا نہم وضوکر رہے تھے تو جلدی میں ہم اپنے ہیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے، تو آ پ علیاتے نے بلند آ واز ہے فرمایا:۔ آگ کے عذاب سے ان (سوکمی) ایز یوں کی خرابی ہے۔ بیدو مرتبہ فرمایا، یا تین مرتبہ

تشری : محابہ کرام نے عجلت میں اس ڈرسے کہ نماز عصر قضانہ ہوجائے، پاؤں اچھی طرح ندد عوے نتے، ایر بیاں خشک رہ گئیں تھیں، پانی تو کم ہوگا ہی، اس پرجدی میں اور بھی سب جگہ پانی پہنچانے کا اجتمام نہ کرسکے، اس لئے حضورا کرم علی ہے نے تنبید فرمائی اور بلند آواز سے فرمایا کہ دضویں ایسی جلد بازی کہ پورے اعضاء وضونہ دھل سکیں، یا پانی کی قلت کے سبب اس طرح تاقعی وضوکر نا درست نہیں۔

# بَابُ تَعلِيُمِ الرَّجَلِ أَمَتَهُ وَ أَهَلَهُ

#### (مردكا اين باندى اورگھروالوں كوتعليم وينا)

ترجمه 19: عامر ضعی ابو برده سے وہ اپنے باب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عنظیۃ نے فرمایا کہ تین شخص ہیں جن کو دوا جرملیس گے۔ایک شخص اہل کتاب میں سے جواپی نبی پرایمان بھی لا یا تھا پھر محمد عنظیۃ پر بھی ایمان لا یا، دوسر سے وہ غلام جس نے اللہ تعالی کاحق بھی اوا کیا اور اپنے آقاؤں کا بھی، تیسر سے وہ فض جس کی ایک باند کی تھی، جس سے ملک یمین کی وجہ سے بھی اس کو حق صحبت حاصل تھا، اس کواچھی تہذیب وتربیت و سے کرخوب علم و حکمت سے آراستہ کیا، پھراس کو آزاد کر دیا، اس کے بعد اس سے مقد نکاح کیا تو اس کے لئے بھی دواجر ہیں۔

عامر شعمی نے (خراسانی سے) کہا ہم نے تمہیں سے صدیت بغیر کسی محنت و معاوضہ کے دے دی، بھی اس سے بھی کم کے لئے مدید منورہ
کا سفر کرنا پڑتا تھا۔

کا سفر کرنا پڑتا تھا۔

تشری نے حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ حدیث کے تیسرے جملے میں (جو پوری حدیث کے بیان کاسب ہے) متعددامور ذکر ہوئے ہیں اور شار حین نے ان میں سے دو کی تعیین میں مختلف رائے کھی ہیں میر بے نز دیک رائج یہ ہے کہ اعماق سے پہلے جوامور مذکور ہوئے وہ بیں اور شار حین نے ان میں سے دو کی تعیین میں مختلف رائے کھی ہیں میر کے نزد دیک رائج یہ ہے کہ وہ بھی دوسری مستقل عبادت ہے، لہذا دو اجران دوعملوں یرمرت ہیں۔

# بحث ونظر

### اشكال وجواب حضرت شاه صاحب رحمه الله

پھریہاں ایک بڑااشکال ہے کہ اہل کتاب ہے اگریہود مراد ہوں تو وہ اس لئے نہیں ہو سکتے کہ وہ حضرت عیسی علیہ السلام کی نبوت سے انکار کی وجہ سے کا فر ہوئے اور ان کا پہلا ایمان بھی برکار ہوا۔ اب اگر وہ حضور علیقے کہ ایمان بھی لہ ئیں تو ان کا صرف بیا لیے عمل ہوگا اور ایک ہی اجر ملے گا، دوا جرکے ستحق وہ نہیں ہو سکتے ۔

اگر کہیں کہ نصاری مراد ہیں جیسا کہ اس کی تائید بخاری کی حدیث ص ۹۹ جا احوال حضرت عیسیٰ علیدالسلام ہے بھی ہوتی ہے کہ وہاں بجائے رجل من اہل کتاب کے رجل آمن بعیسیٰ مروی ہے، تواس سے بیرہا نتا پڑے گا کہ یہوداس سے خارج ہیں، حالانکہ بیر

حدیث آیت قرآنی او لمنک یؤنون اجو هم موتین کابیان و تفصیل ب،اوروه آیت با تفال مغسرین عبدالله بن سلام اوران کے ساتھ ووسرے ایمان لانے والوں کے بارے میں ٹازل ہوئی ہے جو یہودی نتے، لہٰذاان کے لئے بھی دواجر ہوں گے، پس ان سب کو بھی ابل کتاب کا مصداق ہونا جا ہیں۔

اس اشکال کے جواب میں فرمایا: میری رائے ہے کہ حدیث تو یہود ونصاری دونوں ہی کوشامل ہے اور دوسری حدیث بخاری کے لفظ د جل آمن بعیسی کواکٹر روایات کے تالع قرار دے کراختصار راوی برمحمول کریں گے۔

اس موقع پرحافظ ابن حجرنے فتح الباری میں علامہ طبی کا قول بھی نقش کیا ہے کہ حدیث میں زیادہ عموم بھی مراد ہوسکتا ہے اس طرح کہ خاص نہ ہو، اور دوسرے ادبیان لانے کی برکت سے دوسرے ادبیان خاص نہ ہو، اور دوسرے ادبیان لانے کی برکت سے دوسرے ادبیان والوں کا ایمان بھی قبول ہوجائے اگر چہوہ ادبیان منسوخ ہوں۔

اس کے بعد حافظ نے لکھا کہ اس کی بچھ و یدات میں بعد کوذکر کروں گا، پھر فوا کد کے تحت داؤدی اوران کے تبعین کا قول بھی حافظ نے تالی کے بوسکتا ہے، حدیث فدکورتمام امتوں کو شامل ہو، کیونکہ حدیث علیم بن جزام میں ہے اسلمت علی ما اسلفت من خیر کہ کفار کی پہلی زمانہ کفر کی نیکیاں بھی حضور علی پالیان لانے کے برکت سے مقبول قرار پاکیں، پھر حافظ نے کہا کہ یہ قول درست نہیں کہ کفار کی پہلی زمانہ کفر کی نیکیاں بھی حضور علی پرایمان لانے کے برکت سے مقبول قرار پاکیں، پھر حافظ نے کہا کہ یہ قول درست نہیں کیونکہ حدیث میں اہل کہا کہ قید موجود ہے، دوسروں پراس کا اطلاق کیسے ہوگا؟ البت اگر خیرکوا یمان پر قیاس کریں قوممکن ہے دوسرے یہ کہ تامن بنید سے بطور کھتا جرکی عدت کی طرف اش رہ مفہوم ہوتا ہے کہ دواجر کا سبب دونبیوں پرایمان ہے حالانکہ عام کفارا بسے نہیں جیں (اور نہ اس کیا کہا کہ کے ایک کی دواجر کا سبب دونبیوں پرایمان ہے حالانکہ عام کفارا بسے نہیں جیں (اور نہ کا پہلے کی اور نبی پرایمان بی ہے)

اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ فرق اہل کتاب کا اور عام کفار میں یہ ہے کہ اہل کتاب حضور علیہ کے علامات ونشانیاں کتاب میں پڑھ کر پچھانے تھے، اور ہنتظر تھے، لہٰ ذائن میں سے جوابیان لائے گا اور انتباع کرے گائی کو دوسروں پر فضیلت ہوگی اور ڈبل اجر ہوگا اور جو باوجود اس کے جھٹلائے گائی اور ڈبل ہوگا، جس طرح از واج مطہرات کے بارے میں وار دہوا، کیونکہ وجی ان کے گھروں میں اتر تی تھی۔ اس کے جھٹلائے گائی ہوگا، جس طرح از واج مطہرات کے بارے میں وار دہوا، کیونکہ وجی ان کے گھروں میں اتر تی تھی۔ اگر کہا جائے کہ اس موقع پر بھی ان کا ذکر ڈبل اجر کے سلسلہ میں ہونا چا ہے تھا، اور پھرا لیسے چار طبقے یہاں ذکر ہوجاتے ، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا ؟

اس کا جواب شیخ الاسلام نے بید یا ہے کہ ان کا معامد خاص افراد اور خاص زمانے کا ہے اور یہاں ان تبن طبقوں کا ذکر ہے جو قیامت تک ہوں میے۔

یے جواب شیخ الاسلام کے نظریے پر ہی چل سکتا ہے کہ اہل کتاب کے ایمان لانے کا معاملہ وہ قیام قیامت تک مستمر ، نتے ہیں ، مگر کر مانی نے دعویٰ کیا ہے کہ بیر حضور علی ہے کی ہی زمانہ بعثت کے ساتھ مخصوص ہے ، کیونکہ بعد بعثت توسب کے بی صرف حضور علی ہے ہیں کہ آ ہے علیہ کے بعثت عام ہے۔

علامہ کرمانی کی مید دلیل اس لئے میچ نہیں کہ اگر زمانہ بعثت کے ساتھ خاص کریں میے توبیہ بات حضور علی ہے زمانہ بعثت کے بھی سب لوگوں پر پوری نداتر ہے گی یعنی جن کو حضور علی ہے گئی ہوتو پھر آ پ سب لوگوں پر پوری نداتر ہے گی یعنی جن کو حضور علی ہے کہ دوت نہ پنجی ہوتو پھر آ پ سب لوگوں پر بردی نداتر ہے گی یعنی جن کو حضور علی ہے اور ان لوگوں کو مراد لیس جن کو دوت نہ برعی ہوتو پھر آ ہے سبوا

دومرے پیغیبروں کی طرف منسوب ہونے سے مرادیہ ہے کہ وہ اس سے قبل ان کی طرف منسوب تنے۔

حضرت شاہ صاحب کی رائے عالی ہے کہ حدیث میں عام مراد لینا کی طرح درست نہیں ای لئے وہ حافظ کی اس بارے میں کی قدر

زی یا تا ئیری اشارہ کو بھی پہنر نہیں فرماتے جوحافظ کی او پر کی عبارت سے ظاہر ہے، پھر فرماتے ہیں کہ خلاصہ صدیت دوا جرکا وعدہ دو جمل پر ہے۔

اور كفر صرح کو چرگر نیکی نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر اجر کا استحقاق مانا جائے، بہذا صرف ایک عمل رہا یعنی حضرت اقدس عیالت (فداہ ابی والی والی )

پرایمان لا نا، اور دو اگر چہا جل قربات وافعنی اعمال میں سے ہاوراس کا اجر بھی ظیم ہے، تا ہم وہ ایک بی شل ہاوراس پرایک ہی اجر سے گا۔

نیزا کی صدیث نمائی صلا ۲۰ میں تعلق ہیں ہے کہ یہو تکھ کھلین میں دھمتہ سے مراددوا جر ہیں ایک بوجا ایمان بھی طیہ السلام یا ایمان بہد اللہ ایمان بھی اور دواجر دو محل کی وجہ سے ہیں ۔

نیزا کی صدیث نمائی حد رہے ، اور دوسر آئے تحضرت علی انسان لانے کی وجہ سے ، اس سے بھی شار ہوں گا ور اس کی وجہ سے کوئی اشکال بھی محمل دو تو رہ بھی شار ہوں گا ور اس کی وجہ سے کوئی اشکال بھی مختر سے بھی شار ہوں گا ور اس کی وجہ سے کوئی اشکال بھی مہدی کہ موجہ سے بھی شار ہوں گا ور اس کی وجہ سے کوئی اشکال بھی مہدی موجہ سے میں موجہ سے بین کو گور کے ایمان حیاجہ ہوئے ، وہ بی اسرائیل میں سے وہ لوگ تھے ،

جن کو آپ عیات کی مربح سے بی علی السلام کی نبوت نہ مانے کی وجہ سے جن لوگوں کے ایمان حیاجہ ہوئے ، وہ بی اسرائیل میں سے وہ لوگ سے بی موجہ سے نہ کوئیر آپ علیات کی وجہ سے انکار واخر انے کی صورت پیش آئی ، الہذا وہ دواجر کے ستحق ہو گئے ایک اپنے نبی حضرت موسی علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے اور ان بی میں سے عباستہ بن میں موسی علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے اور ان بی میں سے عبد استدین سلام وغیرہ ہے ۔

دوسر سے حضور علیہ تھی ہو گئی کی دجہ سے اور ان بی میں سے عبد استدین سلام وغیرہ ہے۔

تاریخ میں ہے کہ بخت نصر کے زمانہ میں اس کے بے پناہ جوروظلم کی وجہ سے پیچھ یہود می شام سے عرب کی طرف بھاگ آئے تنے۔اور کئی سوسال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت شام میں ہوئی تو شام کے یہود یوں کوتو تو حید وشر بعث دونوں کی وعوت پہنچے گئی لیکن یہود مدینہ کو یالکل نہیں پہنچے سکی۔

چنانچہوفاءالوفاء میں ہے کہ مدینہ منورہ کے ہاہرا یک جھوٹے ٹیلہ کے قریب ایک پھر پایا گیا جس پر بیرعبارت کاصی ہوئی تھی:'' بیدسول خداعیسیٰ علیہ السلام کے ایک فرستاوہ کی قبر ہے جو تبلیغ کے لئے آئے تنظیمروہ شہر کے لوگوں تک نہ بھنج سکے۔''

تاریخ طبری میں اس جگدایک لفظ رسول مہو کتا ہت ہے رہ گیا۔ جس سے بیمطلب بن گیا کہ بیقبرخود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ (نعوذ باللہ) ایک زمانے میں اس کوقادیا نیوں نے وفات عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی دلیل مجھ کرشور وشغب کیا تھا۔ ان ھے الا یسخو صون ، ظاہر ہے ان انگل کے تیروں سے کیا بنرآ؟

جدید شخقیقات اہل بورپ سے میکھی معلوم ہوا کہ حضرت سے علیہ السلام کے دوحواری ہندوستان بھی آئے تھے۔ جو مدراس میں مدفون میں۔ای طرح ایک حواری تبت میں اور دوحواری اٹلی میں مدفون میں۔اور بوتان و تسطنطنیہ بھی ان کا جاتا ٹابت ہواہے۔

پھریدکہ وہ خود سے بیس مجے بلکہ حضرت عیسی علیا اسلام نے ان کو بھیجا تھا۔ اس امرے بیٹا بت ہوجا تا ہے کہ حضور علی نے نے اُتی ہمقوں ،اوردومۃ الجندل وغیرہ کومکا تبیب وغیرہ روان فرمائے تو نامہ برصحابہ نے رہا ہوں جس طرح سے علیا اسلام نے اپنے حواریین کو بھیج تھا۔

#### افادات حافظا بن حجر

اس جواب کو مختفر طریقه پر حافظ این حجرنے بھی ذکر کیا ہے۔ نیز حافظ نے نوا کد کے تحت چندا ہم امور ذکر فر مائے جو درج ذیل ہیں۔ (۱) شرح این النین وغیرہ میں جو آیت نہ کورہ کا مصداق عبداللہ بن سلام کے ساتھ کعب احبار کو بھی لکھا ہے۔ وہ غلط ہے کیونکہ کعب می بی نہ تنے ،اور نہ وہ حضرت عمر ﷺ کے زمانہ خلافت ہے قبل ایمان لائے تنے۔البتہ تنمیر طبری میں جوسلمان فاری ﷺ کوبھی ساتھ مکھا ہے وہ سیحے۔ ہے کیونکہ عبداللّٰہ یہودی تنے ، پھراسلام لائے اورسلمان نصرانی تنے مسلمان ہوئے ، بید دونوں مشہور صحابی ہیں۔

(۲) قرطبی نے فرمایا کہ جس کت بی کے لئے ڈبل اجر کا وعدہ ہے اس سے مرادوہ ہے جو قول ومل دونوں کے اعتبار سے اپنے نبی کی سیح شریعت پر عامل رہا ہو۔ (نتیجریف شدہ شریعت پر) پھر خاتم الانبیاء علیہ ہے ہرایمان لایا ہواس کو ڈبل اجر بوجہ اتباع حق اول وٹانی سے گا۔

نیکن اس تول پراعتراض ہوگا کہ حضور ﷺ نے برقل کوتحریر فرمایا کہتم اسلام لاؤ گےتواہد تعالیٰ تنہیں وواجرعطا کرے گا۔حالانکہ برقل نے بھی نصرانیت کوتحریف کے بعد قبول کیا تھا۔

نیز بہال حافظ نے اپنے شیخ ، شیخ الاسلام کی تحقیق کا حوالہ دیا کہ باوجوداس کے کہ برقل بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا اور اس نے نفر انہت بھی تحریف کے بعد ہی قبول کی تھی ، پھر بھی حضورا کرم علی ہے اس کواوراس کی قوم کوا پنے مکتوب گرامی میں ' یا الل الکتاب' خطاب فرمایا تو اس سے یہ بات صاف ہوگئی کہ جو بھی اہل کتاب کا دین اختیار کرے گا خواہ وہ تحریف کے بعد ہی ہواس کوالل کتاب ہی کے تھم میں سمجھ جائے گا۔ دربارہ منا کے و فیرہ۔

لہٰذااس کی تخصیص اسرائیبیوں ہے کرنایاان لوگول کے ساتھ جو یہودیت ونصرانیت کوبل تحریف وتبدیل اختیار کر چکے ہوں غلط ہے۔ معدنہ معدنہ

#### افادات حافظ عيني

(۱) حافظ عنی نے حافظ ابن مجڑ کے روکر مانی پر روکیا اور فر ، یا کہ تونہ آئن میں حال وقید ہے ہیں اجرین کی شرط یہ ہوگی کہ اپنے ہی برایمان لا یے حالانکہ اہل کتاب کے لئے بھی حضور کی بعثت کے بعد کوئی دوسرا نبی سوائے حضور علی کے محتور علی کے بعد کوئی دوسرا نبی سوائے حضور علی کے کہ محتور علی کے بعد کوئی دوسرا نبی سوائے حضور علی کے کہ محتور علی کے بعد کوئی محتور علی کہ محتور علی کہ محتور علی کہ محتور علی کہ محتور علی کے ایک ایک محتور علی کے ایک اور ایک اور ایک محتول میں اجرین کا حکم تا قیام قیامت رہے گا۔

قیامت رہے گا۔

اور اُختلاف رواۃ فی الحدیث بھی کر مانی کے دعوی کومفنر ہیں کیونکہ اذا کواستقبال کے بیئے ، ننے کے بعد بھی جب وہ شرط مذکورہ بالا موجود نہ ہوگی ، عظم اجرین حاصل نہ ہوگا۔ اور ایما ہے بھی تعمیم جنس اہل کتاب ہی ثابت ہو سکے گی۔ جس سے ان کے لئے تعمیم عظم اجرین ثابت نہ ہو سکے گا۔

- (۲) قوله بطأها- ای یحل و طأها، سواء صارت موطوء قاولا
- (۳) التادیب یتعلق بالمروات والتعلیم بالشرعیات اعنی ان الاول عرفی والثانی شرعی او الاوّل دنیوی والثانی
   دینی (عمرة صفح ۱۸٬۵۱۲ جلداول)
  - (۴) پہلے باب میں تعلیم عام کاذ کرتھا، یہال تعلیم خاص کا ذکر ہوا، یہی وجیمن سبت ہے دونوں بابول میں۔ (منیساہ)
- (۵) ترجمه میں والا ال ہے، حالا نکه حدیث میں نہیں ہے۔ تو یا تو بطریق قیاس اخذ کرنیکی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ اعتناء بتعلیم المجو انو الاهل من الاهور الله ینبته الله من الاهاء، دوسرے بیکه ارادہ کیا ہوگا حدیث لانے کا مگر ندل سکی ہوگ۔ (عمر سفة ۱۵)
- (۲) قلد مکان مو کب یہ بات حضور علی اور خلفاء راشدین کے زمانہ میں تقی اس کے بعد فتح امصار ہوکر صحابہ کرام رضی التعنبم دوسرے

بلاد میں پھیل گئے۔اور ہرشہر کے لوگول نے اپنے شہر کے علماء پراکتفاء کیا۔ بجزان کے جنہوں نے زیادہ توسع فی العلم چاہااور سفر کئے۔ (مغید ۵۱۸ ہٹل جارو غیرہ، شرح شیخ ارسلام)

(2) پی بعض الکیے نے جوائی آول معنی کی وجہ ہے علم کو مدینہ منورہ کے ساتھ خاص کہا۔ بیز جیج جامر نجے ہے بس غیر مقبول ہے۔ (۹۱۹)

(۸) شم قسال عامر: بظاہر بیخطاب صالح راوی حدیث کو ہے۔ اورای کئے کر انی شارح بخاری نے بھین کے ساتھ فرادیا کہ خطاب صالح کو ہے۔ اور تیسیر القاری میں بھی اسی طرح ہے حالا تکہ بیغلط ہے۔ البت شرح شیخ ہے۔ اور تیسیر القاری میں بھی اسی طرح ہے حالا تکہ بیغلط ہے۔ البت شرح شیخ السلام میں ہے تم قال عامر مقولہ صالح بن حیان ہے۔ وخطاب بمردے از اہل خراسان است۔ کہ پرسیدہ بود معنی رااز تھم سے کہ آزاد کروواہ خودرا کہا ان النظام میں ہے تم قال عامر مقولہ صالح بن حیان ہے۔ وخطاب بمردے از اہل خراسان است۔ کہ پرسیدہ بود معنی رااز تھم سے کہ آزاد کروواہ خودرا کہا ان النظام میں ہے تھا جو ان ان النظام میں ہے تھا تھا ہے۔ ان کہا ہے معلوم شود۔ (صفح ۱۲۱ تا ماشیۃ سیر القاری ، شخ السلام)

یہ تحقیق سی ہے۔ (علامہ عینی نے بھی کر مانی کی تغلیط بطور فدکور کی ہے۔ ) پس خطاب الل خراسان کے ہی ایک مشہور شخص کو ہے۔ جس کے سوال کے جواب میں عامر نے بیرصدیث بیان کی ہے۔ چنانچہ بخاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں بھی بھی حدیث لا کیں گے۔ وہاں سے بیرچیز واضح ہوگی۔ حافظ نے بھی فتح الباری میں بہی تحقیق کی ہے۔

## ويكرا فادات حضرت شأه صاحب رحمه الله

حضرت شاہ صاحب ؒ نے مزید فرمایا کہ بعض لوگوں نے دواجر کوزہ نہ عدم تحریف کے ساتھ خاص کیا ہے حالانکہ قول قرطبی نص حدیث نہ کور کے بھی منافی ہے کیونکہ وہ آ ہے بی کے زمانے کے لوگوں کے واسطے ہے۔ جب کہ وہ سبتح یف شدہ نصر انبیت پر ہی عامل تھے۔

(۲) میر بے زدیک تحریف میں بھی تفصیل ہے اگر وہ حد کفر صرت کا تک پہنچ جائے تو ان کے لئے دواجر نہ ہوں گے۔ ورنہ مطابق حدیث نہ کوران کے متحق ہوں گے۔ البتہ اختلاف شرائع کی بھی رعایت ضروری ہے۔ کہ بعض کلمات مثلاً ''ابن' کتب سابقہ میں مستعمل تھا۔ خواہ کسی تاویل سے ہی تھا۔ گر بھاری شریعت میں مطلق کفر ہے۔ اوراس کی پوری بحث آ بہت نہ سحن ابسناء اللہ کے تحت فتح العزیز میں ہے کہ تاویل باطل مفید ہے یانہیں؟ اس لئے کہ نف رئ کا کفر تعلق ہے لیکن اس کے ساتھ وہ تو حید کے بھی دعوید اردیا ہے۔ اور ہماری شریعت نے بھی ان کی تو حید کا کسی حد تک اعتبار کر کے ان کو جواز نکاح واکل ذبائے کے بارے میں دوسر سے کفار سے متاز قرار دیا ہے۔ اپس جب اللہ تعالی نے ان کے ساتھ و بی بیانہ بھی ہے مسامحت ہو۔ اوران کودو ان کے ساتھ و بیا بید ہے کہ آخرت میں بھی پچھ مسامحت ہو۔ اوران کودو ادران کے سیلے ایمان کی دجہ سے بھی محض دعوئی ایمان پر عطا ہو جا کیں۔

(۳) دواجروالی نصیلت صرف ان ہی تمین شم کے آ دمیوں کے واسطے خاص ہے یا اور بھی ایسے ہیں؟ تو حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ علامہ سیوطی نے الیک ۲۲ شم کی حدیث سے شار کی ہیں۔

اور جھے کو بہاں سے تنبہ ہوا اور غور کرنے لگا کہ کیا فضیلت عدد مذکور تک محصور ہے یا ان میں کوئی ایس جامع وجہ ہے جو دوسری انواع میں بھی پائی جاسکتی ہے جس سے ان میں بھی دواجر کی فضیلت کا تھکم منتقل ہوجائے تو میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ ہر ممل جو پہلی امتوں بنی اسرائیل وغیرہ پر پینچا کہ ہر مل جو پہلی امتوں بنی اسرائیل وغیرہ پر پینچ سوا اور ان سے اس کی ادائیگی میں کوتا ہی ہوئی ہے اور ہم اس امر شرعی کو پورے آداب کے ساتھ بجالا کیس تو اس پر ہمیں دواجر ملیں سے جسے کہ سلم شریف میں صلوق عصر کے بارے میں حدیث ہے کہ دو نمازتم سے پہلی امتوں پر بھی فرض ہوئی تھی لیں اگر تم اس کی ادائیگی کما حقہ کرو گے تو تمہیں دواجر ملیں میں۔

اورجس طرح ترفدی میں ہے کہ بنواسرائیل کھانے ہے پہلے ہاتھ دھوتے تھے پس اگر ہم پہلے اور بعد کو بھی ہاتھ دھوئیں تو ہمیں دواجرملیں ہے۔ (۳) اگر کہا جائے کہ جب دواجر دوممل کی وجہ سے ہیں تو پھر صدیث فد کور میں ان تین کوذکر کرنے سے کیا فائدہ؟ کیونکہ فل ہرہے جوشخص دو عمل کرے گاوہ دوئی اجر کامستحق بھی ہوگا۔

اس کے ٹی جواب ہیں (الف) ان کواس لیے فاص طور ہے ذکر فر مایا کہ ان کی نظر شارع میں فاص اہمیت تھی (ب) وہ منصبط انواع تھیں اورا دکام شرعیہ منصبط انواع واصناف ہے ہی متعلق ہوتے ہیں۔اشخاص وا فراد ہے نہیں اگر کہیں کسی فرد وفخص کے لیے کوئی تھم آئے گا تو وہ اس کے لیے فاص ہوگا سب کے لیے عام نہیں ہوگا ای لیے ااصول فقہ میں بحث ہے آیا کہ کسی تھم شرق کا تھست ہے فالی ہونا جا تز ہے یا نہیں ؟ اور ہماری طرف ہے منسوب ہے کہ جا تز ہے جیسا کہ استبراء بکر کے مسئلہ میں ہے کہ اس میں سلوق نطفہ کا کوئی شبہیں ہوسکتا پھر بھی تھم استبراء ہے حالانکہ اس میں کوئی تحکمت فلا برنہیں ہے تو شرح وقایہ نے اسکا جواب بیدیا ہے کہ صرف اتنا ضروری ہے کہ کوئی صنف منصبط حکمت سے فالی نہ ہو، یہ ضروری نہیں کہ اس صنف کی ہر جزئی میں بھی حکمت موجود ہو۔

(ج) ان تینوں امور میں چونکہ ایک قسم کا اشکال تھا اور ذہن اس طرف منظل نہیں ہوتا تھا کہ ان میں دواجر ہوں اس لیے ذکر فرمایا کہ کیونکہ بظاہر
ایمان ہی طاعت ہے اور تعدداس کی فروع میں آیا ہے تو حدیث نے اس کی وضاحت کی گوایمان جمالا تو ایک ہی ہے مگر جب و تفصیل میں آکر
ایک نبی کے ساتھ متعلق ہوا تو وہ ایک مستقل عمل قرار پایا اور پھر دوسر نے میں جب وہ دوسر نے نبی ہے متعلق ہوا تو دوسر اجد بیمل قرار دیا گیا
اس طرح بظاہر جب ایک غلام دوسرے کامملوک ہے تو اس کے حقوق خدمت اداکر نے پراس کو اجرنہ ملنا چاہیے اور اعتی ق ضرور طاعت وعبادت
ہے مگر زکاح تو اپنے منافع کے لیے ہوتا ہے اس لیے اس بھی اجرنہ ہونا چاہیے شارع نے ان کو بھی مستقل اجرکا سب قرار دے دیا۔

(د) شارع نے ان تینوں صورتوں کواس نیے خاص طور ہے ذکر کیا ہے کہ ان میں وہ دو دو کام دشواریا خلاف طبع تھے ہندا شریعت نے تر غیب وتح بیس کے طور بران بردود دواجر ہتلائے۔

کیونکہ کمانی جب اپنے نبی پرایمان لاچکا تو اس کو دوسر نے نبی پرایمان لاناشاق ہوگا اور وہ یہ بھی خیال کرےگا کہ دوسر نبی پرایمان لانے کی وجہ سے پہلا ایمان بریکار جائے گا تو فر مایا کہ نبیں اس کو دونوں کے اجرا لگ الگ ملیں سے ایسے ہی غلام جب اپنے مولی کی خدمت پوری طرح کر ریگا تو بسااوقات اس کوا داء نماز وغیرہ کا وقت نہیں ملے گایا دشواری تو ضرور ہوگی اس لیے ترغیب دی گئی کہ اس کوڈ بل اجر سے گا۔

اس طرح طب نع فاصلہ با ندیوں سے نکاح کو پسند نہیں کرتیں بہذا ترغیب دی گئی کہ ان کوآ زاد کر کے نکاح کرنے پردوگن ہ اجران کو حاصل ہوگ۔

اس طرح طب نع فاصلہ با ندیوں سے نکاح کو پسند نہیں کرتیں بہذا ترغیب دی گئی کہ ان کوآ زاد کر کے نکاح کرنے پردوگن ہ اوراس کا مراس و معمل جواب )

حضرت عیسیٰ نے جوابے حوار یوں کو تبلغ کے لیے بھیجا تھا اس سے نصاری نے آپ کی عموم بعثت پراستدانال کیا ہے جواب یہ ہے کہ عموم بعثت سرورا نبیا علیہم السلام کے خصائص میں سے ہے دوسرا کو کی اس وصف سے متصف نبیں ہوا وجہ یہ ہے کہ ایک تو دعوت تو حید ہے اس کے اعتبار سے تو تمام انبیاء کی بعثت عام ہے جیسا کہ علا مدا بن وقیق العید نے بھی تصرح کی ہے اس لیے وہ مجاز ہیں کہ جس کو بھی چاہیں اس کی طرف وعوت و بی خواہ ان کی طرف مبعوث ہوئے ہوں یانہیں اور جن کو یہ دعوت پہنچ جائے گی وہ اس دعوت کو ضرور قبول کریں سے انکار کی مخوائش نہیں ہے آگر کریں گے انکار کی مخوائش نہیں ہے آگر کریں گے تو مستحق نار ہوں ہے۔

، دوسری وعوت شریعت ہے اس میں تفصیل ہے کہ اگر پہلے ہے ان لوگوں کے پاس کوئی شریعت موجودتھی جس پر دہ ممل کررہے تھے اور دوسری شریعت کی دعوت بھی ہا قاعدہ ان کو پہنچ گئی تو پہلی منسوخ سمجھی جائیگی اورجد پیشر بیت مذکورہ پڑمل واجب ہوگا اورا گر ہا قاعدہ نہیں پہنچی یا صرف خبر ملی تو نٹی شریعت پڑمل واجب نہ ہوگا اگر پہلے سے کوئی شریعت ان کے پاس نہیں تھی تب بھی اس نٹی شریعت ندکورہ پڑمل واجب ہوگا خواہ اس کی دعوت بھی ہا قاعدہ نہ پہنچی ہوصرف اس کی خبر ملنا کافی ہے۔

لیکن جن لوگول کوشر لیعت کی دعوت نہیں پہنی بلکہ عام خبر دل کی طرح صرف کسی نبی کی بعثت کی خبر پہنی ہوتو ان پراس نبی پرایمان او تا ضرور کی ہوتوں کے۔
ضرور کی ہے اس کی شریعت پرعمل ضرور کی نبیل ہے جب کہ وہ پہلے ہے کسی شریعت پر بول اگر ایمان نبیل انٹیل کے بلاک ہول گے۔
میسٹ تفصیل اس آخری شریعت محمد میر ہے ہیں تک ہے اس لیے اس کے بعد دنیا پیس کسی کوبھی اس کا انحراف جا تزنییں ہے۔ و مسن
میسٹ بالم میں اللہ اس اللہ میں میں میں اللہ بحر ہ من المحاصوین ، مختصر میر کہ دعوت تو حیر تو سب انہیا و کی عام تھی لیکن وعوت شریعت کا عموم صرف سرور کا کنات علیہ انسل الصلوات والتسلیمات کے ساتھ خاص ہے۔

جس کا مطلب ہے ہے کہ آپ کے لیے فرض لا زم تھا کہ تمام دنیا ہے لوگوں کواس شریعت کی طرف دعوت ویں اس لیے آپ نے دنیا کے بہت سے ملوک وامراء کوتبلیغی مکا تیب ارسال فر مائے اور باقی کام کی تنجیل خلفاء راشدین کے ہاتھوں ہوئی۔

آپ کے علاوہ سب انبیا ولیہم السلام کی دعوت شریعت ان کی اپنی اقوام وامم کے ساتھ مخصوص تھی اور دوسروں تک اس کی تبلیغ کرنا ان کے لیے اختیاری امر تھا فریضہ اللی نہیں تھا۔

حضرت نوح اور حضرت ابرا ہیم کے عموم بعثت کی شہرت اس لیے ہے کہ کفر کے مقابلہ کے لیے بہی دونوں مبعوث ہوئے حضرت موئ نی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے جونسبتاً مسلمان تھے کیونکہ اولا دلیقوب سے تھے البیتہ نوٹے نے سب سے پہلے کفر کا مقابلہ کر کے اس کی نیخ کن کی ہے اس لیے انکالقب نبی اللہ ہوا ہے اورا براہیم نے سب سے پہلے صابحین کاردکیا اور صنیفیت کی بنیا دڑالی۔

سے قاعدہ ہے کہ جب نی کسی چیز کاردومقابلہ کرتا ہے تو ساری دنیا کے لیے عام ہوجاتا ہے چنانچ عقائد کے بارے میں توبیہ بات طاہر ہے کہ عقائد تمام ادیان ساویہ میں مشترک ہیں لہٰ ذاردومقابلہ بھی عام ہونا چاہئے البتہ شریعت کے بارے میں محل نظر ہے ہیں ان دونوں کی عموم بعثت ای نظریہ ندکورہ کے ماتحت تھی۔

(۲) ال تفصیل کے بعد ایک جواب کی صورت یہ بھی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن سلام کو حضرت کے مبعوث ہونے کی خبرال گئی اور ظاہر ہے جس شخص کی فطرت اس قدر سلیم تھی کہ حضور عبالیہ کے مجلس مب رک جس پہلی ہار حاضر ہوکر چبرہ انورکود کیھتے ہی قرہ ویا کہ بیہ چبرہ مبارک کسی حجو ٹے کا نہیں ہوسکتا اس نے حضرت کی نبوت کی بھی ضرور تصدیق کی ہوگی اور یہ تصدیق بی ان کو کا فی تھی۔ شریعت میسی پڑمل ضرور می منالہ تا اگر وہی تعیسی ہوسکتا اس نے حضرت کی بھی خوت کی بھی ضرور تصدیق کی ہوگی اور یہ تصدیق بی ان کو کا فی تھی۔ شریعت میں خوا ہے اور ان کی شریعت کی طرف بوائے تب ان کو اس شریعت پڑمل بھی ضرور کی ہوتا۔

پس اجرا بیمان بعیسی حاصل کرنے کے لیے وہ تقدیق فرکور بھی کافی ہے اور یہودیت پر بقا اور شرکیعت موسوی پڑٹمل کرتے رہنا بھی اس کھیں اور تیر بھا اور شرکیعت موسوی پڑٹمل کرتے رہنا بھی اس کھیں اور تے سال اجرے مانع نہیں ہوسکتا پھر حضور سرور دوعالم علیہ پر ایمان لانے سے دوسرے اجر کے بھی مستحق ہو گئے کیونکہ مدینہ میں ہوتے ہوئے اور دعوت شرکیعت نہ چینجے کی وجہ سے ان کے لیے صرف تقد این بالشئ بھی کافی تھی۔

البنة جولوگ شام ہی میں رہےا ورحضرت عیسیؓ کی تصدیق نہیں کی ان کوحضور علیہ ہے ہرایمان لانے سے صرف ایک ہی اجر ملے گا معالم میں جوحدیث ہے کہ عبداللّٰدین سلام نے حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کرسوال کیا کہ اگر میں تمام انبیاء پرسوائے حضرت عیسی کے ایمان لاوک تو کیا نجات کے لیے کافی ہوگا تو اول تو اس کی اساد ساقط ہے دوسرے بیسوال بطور فرض تھا اور مقصود صرف تحقیق میسکاتھی پنہیں کہ وہ اپنے حال کی خبر دے رہے تھے۔

تعلیم نسوال: حدیث الباب میں باندی کوآ داب سکھانے اور تعلیم دیے کی فضیلت ہے۔ سے دوسری عورتوں کوتعلیم دیے کی فضیلت بدرجہ اولی ثابت ہوئی، سنن بیک ، دیلی، مسندا حمد وغیرہ کی روایات سے ہر مسلمان کوعم سیکھنا واجب وضروری معلوم ہوا، جومر دوں اور عورتوں سب کے عام ہے، علم عاصل کرنے کا مقصد تحصیل کمال ہے، جس ہے فاہر دباطن کی سنوار ہو، اگر کسی علم سے بیم تعصد حاصل نہیں ہوتا تو وہ لا حاصل ہے عام ہے، علم عاصل کرنے کا مقصد تحصیل کمال ہے، جس ہونا ہو باطن کی سنوار ہو، اگر کسی علم سے جہل بہتر ہے۔ ہے (جبیہا کہ ہم پہلے بھی تفصیل سے بتلا چکے ہیں ) اگر کسی علم سے بجائے سنوار کے بگاڑی شکلیس دونما ہوں تو اس علم ہے جہل بہتر ہے۔ چونکہ علم دین و شریعت سے انسان کے عقائدا عمل ان افلاق ، معاشرت ومعا ملات سنور تے ہیں اس کا حاصل کرنا بھی ہر مرد وعورت کے لئے ضروری ، موجب کمال دبا عث فخر ہے ، اور جس تعلیم کے اثر است سے اس کے برتکس دوسری خرابیاں پیدا ہوں ، وہ منوع قابل احتر از و

#### ہم ایسے ہرسبق کو قابل صبطی سمجھتے ہیں ۔ کہ جس کو یڑھ کرلڑ کے باپ کونبطی سمجھتے ہیں

اسلام میں چونکہ ہرفن اور ہر پیشہ کوسیکھنا بھی فرض کفایہ کے طور پرضروری قراردیا گیا ہے تا کہ مسلمان اپنی روز مرہ کی ضروریات زندگی میں د دسروں کے محتاج نہ ہوں ،اس لئے بڑمی کا کام ،لو ہار کا کام ، کپڑا بنے کا کام ، کپڑا سینے کا کام وغیرہ وغیرہ حسب ضرورت بچھ لوگوں کوسیکھنا ضروری ہیں، میتوان فنون و پیشول کوا فتیار کرنے کا اولین مقصد ہے، دوسرے درجہ بیں ان کے ذریعید وزی کمانا بھی درست اور حلال وطیب ہے، بلکہ ہاتھ کی محنت ہے کمائی کی فضیلت وارد ہے اورروزی کمانے کے طریقون میں سب سے فضل تجارت پھر صنعت وحرفت، پھرز راعت، ا جرت ومزدوری، ملازمت وغیرہ ہے علم اگر دین وشریعت کا ہے تواس کوکسب معاش کا ذریعہ بنانا تو کسی طرح درست ہی نہیں،غیراسلامی نظام کی مجبوری وغیرہ کی بات دوسری ہے، تاہم اجرت لے کریڑھائے گاتو اس پر کوئی اجرمتوقع نہیں، بلکہ بقول حضرت استاذ الاساتذہ سینخ البند ٌ آ خرت میں برابرسرابرچھوٹ جائے تو غنیمت ہے بخرض علم دین حاصل کرنا نہایت بژافضل و کمال ہے اوراس کےمطابق خودعمل کر کے دوسروں کواس سے بغیر کسی اجرت وطمع کے فائدہ پہنچا ناانبیاء کی سیجے نیابت ہے۔رہے' دنیوی علوم' جوموجودہ حکومتوں کے سکولوں اور کالجوں وغیرہ میں پڑھائے جاتے ہیں،ان کےاولین مقاصد چونکہا قضادی، سیاس وغیرہ ہیں اس لئے ان سے ذاتی نصل و کمال کے حصول، دین واخلاق کی درتی،معاشرت ومعاملات باہمی کی اصلاح جیسی چیزوں کی تو قع نضول ہے،لہذاان کی مخصیل کا جواز بفقد رضرورت ہوگا،اوراسلامی نقط نظر ہے یقیناً اس امر کے ساتھ مشروط بھی ہوگا کہ ان کے حصول ہے اسلامی عقائد ونظریات، اعمال واخلاق مجروح نہ ہوں، اگر بیشر طنبیس یا کی جاتی تو الی تعلیم کاملازمت وغیرہ معاشی وغیرمعاشی ضرورتوں کے تحت بھی حاصل کرنا جائز نہ ہوگا، پھر مردوں کے لئے اگر ہم موجودہ سکولوں کالجوں کی تعلیم کوہم شری نقط نظرے معاشی واقتصا دی ضرور بات کے تحت جائز بھی قرار دیں توان کے لئے تنجائش اس لئے بھی نکل عتی ہے کہان کے کئے دین تعلیم حاصل کرنے کے مواقع بھی بسہولت میسر ہیں ،لیکن اڑکیوں کی اسکو لی تعلیم کی نہ معاش کے لئے ضرورت ہے نہ کسی دوسری سیجے غرض کے لئے ، پھر آ مھویں جماعت یا گیار ہویں جماعت یاس کر کےلڑ کیوں کوٹر نینگ دی جاتی ہے، جس میں حکومت کی طرف ہے وظیفہ بھی دیا جاتا ہے،اس سے فارغ ہوکران کودیہات وقصبات کے اسکولوں میں تعلیم کے لئے مقرر کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ اپنے والدین ، خاندان و اسلامی ماحول سے دوررہ کرتھلیمی فرائض سرانجام دیتی ہیں ، ایک مسلمان عورت اگر فریضہ جج اداکرنے کے لئے بھی بغیرمحرم کے ایک دو ماہ نہیں گزار سکتی تو ظاہر ہے کہ ملاز منت کے لئے اس کا بغیر محرم کے غیر جگہ ستقل سکونت در ہائش اختیار کرنا کیسے درست ہوگا؟ سنا گیا کہ بعض جگہ ان کے ساتھ ان کی ماؤں یا بہنوں کو بھیج دیا جاتا ہے، حالانکہ ان کا ساتھ ہونا شرعاً کا فی نہیں کیونکہ محرم مرد ہی ہونا چاہیے۔

اس کے بعد تعلیم آمے برحی تو کالجوں میں داخلہ لے لیا گیا، جہاں ایف۔اے کے بعد عموماً مخلوط تعلیم دی جاتی ہے، پڑھانے والے اساتذ همرد، الکی صفوں میں نوجوان لڑکیاں اور پچھلی نشستوں پرنوجوان لڑ کے ہوتے ہیں، باہم میل جول، بحث و گفتگواور بے جابی وغیرہ پر کوئی یا بندی نہیں ،اس ماحول میں پکی سمجھ کی سادہ لوح مسلمان لڑ کیاں کیا پچھاثرات لیتی ہیں، وہ آئے دن کے واقعات بتاتے رہتے ہیں اور خصوصیت سے اخبار دیکھنے والے طبقہ پرروش ہیں ، اعلی تعلیم یانے والی لڑکیاں تو غیرسلموں کے ساتھ بھی تعلقات برد حالیتی ہیں ، ان کے ساتھ از دوا بی رشتے بھی قائم کر لیتی ہیں، مجرمسلمان مال باپ و خاندان والے بھی سر پکڑ کرروتے ہیں، بڑی ناک اورعزت والے تو اخبار جیں اس کی خبر بھی نہیں دے سکتے کہ مزیدرسوائی ہوگی ،سب کومعلوم ہے کہ مسلمان عورت کا از دواجی رشتہ ایک لیحہ کے لئے بھی کسی غیرمسلم مرد کے ساتھ جائز نہیں ،اب مسلمان مورت اگراسلام پر باقی رہتے ہوئے غیرمسلم کے ساتھ رہتی ہے تو ہمیشہ حرام میں جتلا ہوكر عمر كزارے كى ،اور ا گراس نے دین کواپنے غیرمسلم محبوب کی وجہ سے چھوڑ دیا تو اس سے زیادہ وبال دعذاب کس چیز کا ہوگا ؟ اور والدین واعز ہ د خاندان والے بھی اس ندکورہ کنا عظیم یا کفروار تداد کا سبب بے تو وہ بھی عذاب ووبال کے متحق ہوئے۔ اللہم احفظنا من مسخطک و عذابک رصت دوعالم فخرموجودات علی نے جتنے احکام وہرایت وجی البی کی روشنی میں مردول کومناسب اورعورتوں کے حسب حال ارشاد فرمائے تھے، کیا ایک مسلمان مردوعورت کوان سے ایک ان مجمی ادھر سے ادھر ہوناعقل ودین کا مقتضا ہوسکتا ہے، ایک بارآ مخضرت علی ا حضرت علی علامت یو جیما''مم جانے ہو کہ مورت کے لئے سب سے بہتر کیابات ہے؟ حضرت علی ﷺ خاموش رہے کہ حضور ہی پجھارشاد فر ما کیں گے پھرانہوں نے حضرت فاطمہ مظامت اس کا ذکر کیا کہ انہیں معلوم ہوگا تو بتلا کیں گی ، چنانچہ انہوں نے بتلایا" لا بو اہن المو جال <sup>ا</sup> " حورتول کے لئے سب سے بہتر ہات میہ کدان پر مردول کی نظریں نہ پڑیں ،اور سیج حدیث میں میربھی ہے کہ جب کوئی عورت گھرے نکل كربابرآتى بتوشيطان اس كوسرا بعارا بعار كرخوشى سے ديكھا ہے (كمردول كو يجانب كاسب سے اجھا جال اس كے ہاتھ آگيا) اورالي بى عورتوں کو جو بے ضرورت و بے جاب بن سنور کر گھروں سے نکلتی ہیں، حدیث میں 'شیطان کے جال'' کہا گیا ہے ، غرضیکہ فی زمانہ عورتوں کاعصری تعليم حاصل كرنا اور دين تعليم وتربيت مي محردم بونامسلمان قوم كى بهت برى بدبختى باوراس سلسله بين علىءاسلام اور دردمندان ملت كوسعى اصلاح كى طرف فورى قدم المانا ضرورى ب-

عورتوں میں اگر دین تعلیم کوعام رواح دے کر عورتوں ہی کے ذریعدان کے طبقہ کی اصلاح کرائی جائے تو یہ بھی ایک کامیاب مذہیر ہے۔ واللہ یو فقنا لما یحب و پر ضی

## عورت كامر تنبها سلام ميس

اسلام نے اعلی اوصاف و کمالات کوکی مخص وجنس کے لئے مقرر مخصوص نہیں قرار دیا کیونکہ داداورا قابلیت داداوست ملک شرط قابلیت داداوست

حق تعالی جس کوچاہتے ہیں اپنی رحمت وفضل خاص سے نواز دیتے ہیں ، تا ہم صنف نازک میں پھے کمزوریاں ایسی ہیں کہ ان سے عقلاً وشرعاً قطع نظر نہیں ہوسکتی ، اسی لئے مردوں کو خاص طور ہے ایسی ہدایات دی شکیں ہیں کہ وہ حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے عورتوں کے 

# بَابُ عِظَتِ الْإِمَامِ الْنِسَاءَ وَتَعُلِيُمِهِنَّ

(امام کاعورتوں کونصیحت کرنااورتعلیم دینا)

(44) حَدُّلُنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَيُوْبَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَآءً بُنَ آبِى رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ بَن عَلَامٍ وَسَلَّم اللهُ عَلَاءٌ اَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَوُ قَالَ عَطَآءٌ اَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَوُ قَالَ عَطَآءٌ اَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَلَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَلَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَلَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَيْه عَلَى اللهُ عَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

ترجمہ: عطائن ابی رہاح نے حضرت ابن عماس منطانہ ہے سنا کہ میں رسول اللہ علی کے گواہ بنا کر کہتا ہوں یا عطاء نے کہ کہ میں ابن عباس منطانہ کو گواہ بنا تا ہوں کہ نبی کریم علی ہے۔ ایک مرتبہ عید کے موقع پرلوگوں کی صفول میں ) نظے اور آپ علی ہے کے ساتھ بلال منطانہ تھے، تو آپ علی کے دخیال ہوا کہ تورتوں کو (خطبہ اچھی طرح) سنائی نہیں دیا ، تو آپ علی کے انہیں تھیں ہے تہ فرمائی اور صدقے کا تھم دیا ، تو یہ وعظام کرکوئی عورت یا گوئی والے کئی اور بلال منانہ اپنے کپڑے کے دامن میں یہ جزیں لینے لگے۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری کا مقصد ترجمته الباب سے بیہ کے تبلیخ مردوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ عورتوں کو بھی شامل ہے بلکہ عورتوں کو بھی شامل ہے بھرفر مایا کہ جس روز حضورا کرم علاقتے نے عورتوں کو ندکورہ وعظ ونقیحت فرمائی تھی ، وہ عید کا دن تھا اور شاید جس صدقہ کی رغبت دلائی تھی وہ معدقته الغطر تھا، قرط کا نوں کی دریاں اور شعف بالی کو کہتے ہیں ب

سیجی حدیث اورتر عمد الباب سے معلوم ہوا کہ امام وقت کومردوں کے علاوہ مورتوں کو بھی وعظ وقعیحت کرنی چاہیے، جس طرح حضور اکرم علاقے سے اس کا اہتمام ثابت ہے، پھریہ کہ مورتوں کی تعلیم کیسی ہونی چاہیے؟ اس کو ہم سابق باب میں تفصیل سے بتلا چکے ہیں کہ دین و اخلاق کوسنوار نے کے لئے دین کاعلم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، لیکن دنیوی علوم کی تخصیل کا جواز اس شرط پرموقوف ہے کہ اس سے دین و اخلاق اسلامی معاشرت ومعاملات پر ہرے اثر ات نہ پڑیں۔

کیونکہ دین تعلیم نہ ہونے سے اخلاقی وشری نقط نظر سے معاشرے میں خرابیاں بڑھ جاتی ہیں اور زیادہ فتنے چونکہ عورتوں کے سبب مجیل سکتے ہیں اس لئے جہاں ان کی دین تعلیم سے معاشرہ کے لئے بہترین نتائج حاصل ہو سکتے ہیں ، دین تعلیم نہ ہونے سے ای قدر برے اور بدترین حالات رونما ہوتے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہا و و فقنا لکل خیر

# بَابُ الْحِرُصِ عَلَى الْجَدِيْثِ

#### (صديث تيوي مطوم كرفي كرص)

(٩٨) حَدَّنَا عَبُدُالُعَزِيْرِ بُنُ عَبُدِاللهِ قَالَ حَدَّنَنَى سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِى عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بُنِ آبِى سَعِيْدِ نِالْمَقْبُويِ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشِفَاعَتِكَ يَوُمَ الْقِينَمَةِ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ ظَنَنْتُ يَا آبَا هُرَيْرَةَ آنُ لَا يَسْالَنِي عَنْ هذا الْحَدِيثِ آحَدٌ آوَلَ مِنْكَ لِمَا رَايُثُ مِنْ حِرُصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ آسُعَدُ النَّاسِ بِشِفَاعَتِي يَوْمَ الْقِينَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ آوَنَفُسِهِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی شفاعت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یارسول اللہ علیہ اقیامت کے دن آپ علیہ کی شفاعت ہے سب ہے زیادہ کس کو حصہ ملے گا؟ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ اے ابو ہریرہ! مجھے خیال تھا کہتم ہے پہلے کوئی اس بارے پس مجھ ہے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ بس نے حدیث ہے متعلق تمہاری حرص دکھے لیتھی قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت ہے وہ فخص ہوگا جو سے دل سے یا ہے جی سے "الا اللہ الا اللہ " کہا۔

تشری : حضرت شاه صاحب نے فرمایا کہ " من اصعد النساس "کا ترجمہ یہ بکا "کسک قسمت میں آپ علیہ کی شفاعت زیادہ پڑے گا، تو آپ علیہ نے جواب میں ارشاه فرمایا کہ ان اوگوں کو جن کا فیادہ پڑے گا، تو آپ علیہ نے جواب میں ارشاه فرمایا کہ ان اوگوں کو جن کا لیسی و عقیدہ خالص تو حید پر ہوگا، البنداس حدیث کا تعارض اس حدیث ہے نہیں ، جس میں آپ علیہ نے فرم یا کہ "میری شفاعت میری امت کے ان اوگوں کے لئے ہوگی جو کہیرہ گناموں کے مرتکب ہوئے ہوں گئو وہاں آپ علیہ نے یہ جلایا ہے کہ ایسے لوگ بھی میری شفاعت سے نفع اندوز ہوں گے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ای طرح بیرحدیث بخاری و مسلم کی اس حدیث کے خلاق بھی نہیں ہے جس میں آپ علی آئے نے ارشاد فرمایا: ''ایک تو م الی بھی دوزخ سے نکالی جائیگی، جس نے ایمان لانے کے بعد کوئی نیک علی نہیں کیا ہوگا، اوراس کوخو درخمان کی رحمت جہنم سے نکالے گ' اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دہ لوگ نبی کریم علی گئے کی شفاعت سے نہیں لکلیں کے اور آپ علی کے کہ شفاعت صرف عمل کرنے والوں کے لئے خاص ہوگی، مجرحقیقت بیہ کہ آپ علی کی شفاعت ہے ان کو بھی نفع پہنچے گا، فرق صرف بیہ کہ ان کو نکا لئے کا تکفل خود حق تعالیٰ نے فرمالیا کی دوسرے کی طرف اس کو سپر دنہیں کیا۔ اس کی مزید تشریح کی تفصیل انوارانباری جلداول میں 'نہاب تفاضل تکفل خود حق تعالیٰ نے فرمالیا کی دوسرے کی طرف اس کو سپر دنہیں کیا۔ اس کی مزید تشریح کو تفصیل انوارانباری جلداول میں 'نہاب تفاضل

کے حضرت علامہ مولانا بررعالم صاحب وامت برکا تہم نے اس موقع پر حاشیہ فیض الباری صفحہ ۱۹۹ جدا میں جوتشر کے ذکر فرمائی ہے وہ بھی قاتل ذکر ہے۔ ''اس کی تفصیل ہے ہے کہ گئی گارموم میں جب ہم میں واقعل کئے جا کیں گے تو ان کے چہروں پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوگا ، اور یہ بھی تول ہے کہ اعضا ، وضوسب ہی تحفوظ رہیں گے ، جوصورت بھی ہو بہر حال حضورا کرم عیافیہ ان کے چہروں یا ان کے اعضا ، وضو ہے ان کو بہج ان لیس گے ، این جولوگ بالکل ہیں بے ، اور ان کو جہم سے نکال لیس گے ، لیک ہو بہج نے کی کوئی صورت نہ ہوگی ، اس لئے آپ تعلیجہ ان کو اپنے دست مبارک ہے ممل ہوں گئی ہوں ہو بھی نہوگی ، اس لئے آپ تعلیجہ ان کو اپنے دست مبارک ہے فال بھی نہیں گے ، ان کو بہج نے کی کوئی صورت نہ ہوگی ، اس لئے آپ تعلیجہ ان کو اپنے دست مبارک ہے مطابق ان لوگوں کو بھی نکال دیں گے ، جن کو حضور گئی ہوگی ، چی تو تی این علم محیط کے مطابق ان لوگوں کو بھی نکال دیں گے ، جن کو حضور گئی ہوگی ، والذعلم بالصواب ۔

اهل الايمان في الاعمال ' كتحت بويك بــ

### بحث ونظر

شفاعت کی اقسام: روز قیامت میں جووا قعات وحالات پیش آنے والے ہیں۔ان میں ہے جن کا ثبوت قرآن مجیداورا حادیث صححہ سے ہو چکا ہے۔ان پریفین رکھنا ضروری ہے۔ان ہی میں سے شفاعت بھی ہے۔ جس کا ثبوت بکثر ت احادیث صححہ بلکہ متواترہ سے ہے۔ چندا حادیث بخاری شریف میں بھی آئیں گی۔ یہاں ہم اس کی اقسام ذکر کرتے ہیں۔

(۱) شفاعت کبری یا شفاعت عامہ جوتمام اہل محشر کے لئے ہوگی۔ تا کہ اُن کا حساب و کتاب جلد ہوکر قیام محشر کی ہولناک تکلیف وحشت و پریشانی سے بہلی شفاعت ہوگی، جس کے لئے اہل سے بہلی شفاعت ہوگی، جس کے لئے اہل محشر جلیل القدرانبیا ویلیم السلام سے شفاعت کرنے کی درخواست کریں گے۔ اور سب کی معذرت کے بعد کہ ہم اس وقت تہاری کوئی مدذ ہیں کر سکتے ہم نمی آخر الزمان علیقے کی خدمت میں جاؤ۔ وہ لوگ نبی الانبیا و نخر دوعالم علیقے کی خدمت میں جاؤ۔ وہ لوگ نبی الانبیا و نخر دوعالم علیقے کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ علیقے فرمائیں گل کے کہ بال ایمی تم بی پریشانی کے بارے میں ضرور بارگاہ رب العالمین جل مجدہ سے اجازت کے کرمعروضات چیش کروں گا۔

پھر آپ علی ہے۔ اور بخاری و مسلم میں ہے بھی مراحت ہے۔ وہاں سے اب زت سے گ۔ اور بخاری و مسلم میں ہے بھی مراحت ہے کہ آپ علیہ کواس وقت می تعالی اپنے محامہ و صفات کی اوائی کے لئے وہ کلمات تلقین فرما کیں گے۔ جواب آپ علیہ کو معلوم بھی نہیں ہیں۔ آپ علیہ ان ہی محامہ اور تعریفی کلمات کواوا فرماتے ہوئے سربسچ دہوجا کیں گے، اس وقت رب العزت کی معلوم بھی نہیں ہیں۔ آپ علیہ ان ہی محامہ اور تعریف توصیفی کلمات کواوا فرماتے ہوئے سربسچ دہوجا کی ہیں ہے، اس وقت رب العزت کی خاص شان رحمت متوجہ ہوگی۔ اور ارشاد ہوگا ، سراٹھ ہے ! جو پھے کہ کہنا ہو کہے ! آپ علیہ کی بات نی جو گئی جو آپ علیہ کہ سوال کریں گے اس کو پورا کیا جائے گا ( بلکہ ، جو پچے دوسروں کے لیے بطور شفاعت آپ علیہ کہیں گے اس کومنظور کیا جائے گا اس پر آپ علیہ کہیں شفاعت سب اہل محشر کے لیے کریں گے کہان کا حماب و کتاب ہوجائے اور وہ تبول ہوجائے گی۔

- (٢) شفاعت خاصہ جو نبی کریم علیہ اپن امت کے ال کہار ( گناہ کبیرہ دالے)مونین کے لیے کریں سے تا کہ وہ جہنم ہے نکال لیے جا کیں۔
  - (٣) اپنی امت کے صالحین کے لیے شفاعت کریں مے تاکہ وہ بغیر حساب دخول جنت کا پروانہ حاصل کرلیں۔
    - (٣) بہت سے سلحائے امت کی ترقی درجات کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔
- (۵) اپلی امت کے مومنین کے لیے شفاعت فر مائیں مے جو نیک انگال کی دولت سے خالی ہاتھ ہوں گے بیر حضور عظامیے کی سب سے آخری شفاعت ہوگی ادر جیسا کہ پہلے ذکر ہوارب العالمین خودا پنے دست کرم ہے، ایسے لوگوں کو آپ کی شفاعت کے صدقہ میں جہنم سے نکال کراپئی رضاو جنت سے نوازیں مے

من اسعدالناس كاجواب

یہیں یہ بات بھی بچھ لیمنا چاہیے کہ بہی وہ نہایت خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس دنیا ہیں صرف ایمان کی خالص دولت تھی اعمال صالح وغیرہ سے تہی وامن ہونیکے باعث فلاہری صورت ہے وہ کفار مشرکین کے ذمرہ ہیں داخل ہو بچے تھے یہاں تک کہ جہنم ہیں پہنچ کر کفار ومشرکین ہی طرح شکل وصورت بھی بگڑ جائیگی ،البتہ جن لوگوں کو بدا عمالیوں کے ساتھ پچھے نیک اعمال نماز ،روزہ وغیرہ کی تو فیق بھی مل مسلمی میں توجہنم ہیں جا کر بھی وہ دوسرے کفارومشرکین سے فلاہر ہیں ممتاز ہی رہیں کے کہان کے چہرے اوراعضاء وضو پر آگ کا مطلق اثر نہ ہو گا، یعنی جس طرح نمازی مسلمانوں کو میدان حشر ہیں ان کے چہروں ہاتھوں اور بیروں کے نور سے بچھانا جائیگا ان ہیں سے جولوگ اپنے کبیرہ

مناہوں کے سبب معین مدت کے لیے جہنم میں جائیں مے تو وہاں بھی الگ پیچانیں جائیں مے، ای لیے ان کو تبول شفاعت کے بعد حضور سیافتہ ہی خود پیچان کردوز نے سے نکال لیں مے۔

# یے مل مومنوں کی صورت کفارجیسی

غرض بے عمل لوگوں کا معاملہ ظاہر میں کفار و مشرکین ہے جہنم میں بھی ممتاز نہ ہوگا کین حضور علاقے کی شفاعت چونکہ ہر کلمہ کومومن مخلص کے لیے قبول ہوجا نیکی اس لیے ایسے لوگوں کو بھی دوز نے سے نگانا ہوگا اور خود علام الغیوب اور علیم بذات الصدوری ان کو دوز نے سے نکانے کا بھی کرم فرا کیں جیسی سب سے بڑی نعت عظیمہ دفیرہ وغیرہ کرم بالا کے کرم فرا کیں گئے۔ بنت میں داخل ہونے ، اور رضائے اللی جیسی سب سے بڑی نعت عظیمہ دفیرہ وغیرہ سے نیک بخت ہوئی کان کے لیے بظاہر کوئی صورت نہ ہوگی اس لیے بیسی کہنا نہایت سے برگل ہے کہ سب سے زیادہ آپ کی شفاعت سے ان لوگوں کوفا کدہ پنچے گایا حضرت شاہ صاحب کے الفاظ میں سب سے زیادہ شفاعت انہی کی قسمت سنوار نے میں کام آپنگی ، اس شرح کو بچھ لینے کے بعد سوچنے کہ حدیث الباب میں صحافی رسول کا سوال کتنا او نیا ہے اور رحمت عالم علی ہے جواب کی رفعت کہاں تک ہے ای لیے محدث این افی جر آپ نے بہال تک فرما دیا کہ بیصد یہ بندی سے افغال ہے ، جس کی تفصیل آگے آگے گی ، ان شاء اللہ تعالی عدم دی الباب میں محافی کے بعد سوچنے کہ مدیث البار تک فرما دیا کہ بیصد یہ بندی سے افغال ہے ، جس کی تفصیل آگے آگے گی ، ان شاء اللہ تعالی عدم دی البار کی کھیل تھیں گائے گیا ہم معالی میں معالی میں کہ مورث این افی جر آپ کے بعد سوچنے کہ میں کی تفصیل آگے آگے گی ، ان شاء اللہ تعالی معدث این افی جر آپ کے بعد سوچنے کی میں معالی کہ میں کو کھیل تا میں بی مورث این افی جر آپ کے بعد سوچنے کی میں معالی کو کھیل کی میں معالی میں کر سے موا

علم غيب كلى كا دعويٰ

یہاں سے بیمی معلوم ہوا کہ آنخضرت علاقے کے کیے علم غیب کلی کا دعویٰ درست نہیں کیونکہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ شفاعت کبریٰ کے وقت روز محشر میں مجھ پروہ محامد خداوندی القام ہوں مے جن کو میں اس وقت نہیں جانتا واللہ اعلم۔

اس کے بعدا کیکنتم شفاعت کی وہ بھی ہے جوحضور علی ہے بعد دوسرے انبیاء ،اولیاء ، علما وصلحاء اپنی اپنی امتوں اور متعلقین کے لیے یا مثلاً کم عمر بیجے اسپنے والدین کے لیے کریں مے وغیرہ

ایک تنم بینمی ہے کہ خودا ممال مسالح ہی اپنے عمل کرنے والوں کے بارے میں حق تعالیٰ سے شفاعت مغفرت ورفع درجات وغیرو کی کرینگے۔وغیرہ اسام والعلم عنداللہ تعالیٰ جل مجدو

#### محدث ابن ابی جمرہ کے افا دات

صاحب پیجنۃ العفوس نے'' حدیث الباب'' کی شرح میں نہایت عمدہ بحث فرمائی ہے (جوعمدہ القاری فنخ الباری وغیرہ شروح میں نظر سے نیس گزری، حالانکہ اس پرمسبوط کلام کی ضرورت تھی آ پ نے ۳۳ فیتی علمی فوائد تحریر کیے جن میں سے چندیہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ محبوب ٹام سے خطاب کر ٹا

معلوم ہوا کہ سوال سے قبل مسئول کواس کے اعتصادر محبوب ترین نام سے خطاب کرنا جاہیے، جس طرح حضرت ابو ہر رہ معظیہ نے سوال سے پہلے حضورا کرم علیہ کے یارسول اللہ! سے خطاب کیا جوآپ علیہ کے سب سے زیادہ محبوب اوراعلی ترین وصف رسالت پرشامل ہے۔

## محبت رسول کامل انتاع میں ہے

منقادہواکہ نی اکرم اللہ کی محبت آپ کے کال اجاع میں ہے باتیں بنانے میں نہیں اس لیے کہ حضرت ابو ہر رود اللہ آپ ا

غیر معمولی محبت رکھنے میں نہایت ممتاز تھے اور آپ علی کے اتباع میں بھی کامل تھے اور سارے ہی صحابہ کا بیدوصف خاص تھا مہا جر تھے یا انصار، اصحاب صفہ تھے یا دوسرے بمگر باوجوداس کے کسی ایک صحابی ہے یہ بھی منقول نہیں ہوا کہ اس نے آپ علی کے کی مدح وثنا میں مبالغہ کیا ہو، جس طرح بیکھی کابت نہیں کہ کسی نے آپ علی کے تعظیم وکریم میں ادنی کوتا ہی برتی ہو۔

سوال کا ادب: حضرت ابو ہریرہ کے طریق سوال ہے آ یک علمی اوب وسلیقہ معلوم ہوا کہ جب کسی بڑے عالم ہے کسی ہارے میں سوال کیا جائے تو اس کے سامنے اپنی ذاتی معلومات واندازے اس چیز کے متعلق بیان نہ کرے، جس طرح موصوف نے شفاعت کے بارے میں سوال کیا حالانکہ اس کے متعلق بہت می ہاتیں خودان کو پہلے ہے بھی معلوم ہوگئی جن کا ذکر پچے نہیں کیا۔

# شفاعت ہے زیادہ نفع کس کوہوگا؟

(۳) سوال بنیس کیا کہ آپ کی شفاعت کے اہل ولائق کون لوگ ہوں گے؟ کیونکہ ایک نتم شفاعت کی کفار ومشرکین ،اور سب اہل محشر کے لیے عام ہوگی وہ سوال میں مقصود نیس ہے ، ای لیے من اسعد بشفاعت ک کہا کہ آپ کی شفاعت ہے زیادہ نفع کن لوگوں کو ہوگا ؟ جس کا ذکراو پر ہو چکا ہے۔ گا؟ جس کا ذکراو پر ہو چکا ہے۔

پھرچونکہ سعادت وخوش بختی کا سوال سارے انسانوں کے لحاظ سے تھااس لیے اسعد الناس کہااور جواب بھی ای کے لحاظ ہے دیا گیا تا کہ معلوم ہوسکے کہ گوآپ علی ہے کہ شفاعت سے فائدہ تو سب ہی اہل محشر کو پہنچے گا گرسب لوگوں میں سب سے زیادہ نیک بخت لوگ وہ مول گے ، جن کوآپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ نفع پہنچے گا ، لہذااس سے سوال وجواب کی مطابقت بھی خوب سمجھ میں آگئی۔

# امورآ خرت كاعلم كيسے بوتاہے؟

(۵) معلوم ہوا کہ''امورآ خرت'' کاعلم عقل ، قیاس واجتہاد سے حاصل نہیں ہوسکتا ،اس کے لیے قاصیح اور علوم نبوت و دحی کی ضرورت ہے۔ مر

#### سائل کےا چھے وصف کا ذکر

(۱) جواب سے پہلے بیامربھی مسنون ہوا کہ سائل میں کوئی اچھا وصف د کمال ہوتو اس کو جنلا کراس کوخوش کر دیا جائے ،جس طرح حضور نبی اکرم علقے نے حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی حرص حدیث کی تعریف فرمائی۔

ا اس سے بیمی معلوم ہوا کہ حضور علی کے حرص حدیث کا وصف کس قدر مجبوب تھا اور آپ کی نظر کیمیا اثریں حویص علی الحدیث النبوی کی کتی زیادہ قدر ومنزلت تھی کہ حضرت ابو ہر ہرہ دھے کوتمام صحابہ کرام میں سے خصوصی امتیاز ومرتبہ عطافر مایا کو یاوہ ہمہ وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ حضور علی تھے کے اقوال افعال عادات واطوار پرنظر رکھیں اور ان کو محفوظ کر کے دوسروں کو پہنچا کیں

ظاہرے کہ حضورا کرم علی ہے ہے ہی اکی اس حرص حدیث کومسوں فرمالیا تھا، جس سے اکلی طرف تو جہات خاصہ قلبیہ مبذول ہو کی ہوگئی سب جانے ہیں کہ آپ کی ایک لحد کی نظر کرم اور قلبی توجہ ہے ولایت کے سارے مدارج طے ہوجاتے تھے۔ تو حضرت ابوہریرہ میں کو ہوگئی سب جانے ہیں کہ آپ کی ایک لحد کی نظر کرم اور قلبی توجہ سے ولایت کے سازے مدارج طے ہوجاتے تھے۔ تو حضرت ابوہریرہ میں اللہ تعالی انظمار آپ علی ہوگا اور آپ علی ہوگا اور آپ علی ہوگا تو حضرت ابوہریرہ میں کی خوشی و سرت سے کیا حالت ہوئی ہوگی ؟ فیما اسعدہ و ما اشر فلہ رضی الملہ تعالیٰ عنه

# ظاہر حال سے استدلال

(2)معلوم ہوا کہ کسی ظاہر دلیل حالت و کیفیت ہے بھی احکام کا استنباط کرسکتے ہیں کیونکہ حضور اکرم علاقے نے اپنے مگمان کو جو حضرت ابو ہریرہ چھھے کے بارے میں حرص حدیث دیکھے کرقائم ہوا تھا، توت دلیل کے سبب قطعی دیقینی قرار دیا۔

#### مسرت يرمسرت كأاضافه

(A) حضورا کرم علی اگر مرف اننای فرما کرخاموش ہوجاتے کہ مجھے پہلے ہی گمان تھا کہتم ہی سب سے پہلے اس سوال کو پیش کرو کے توبیعی معزت ابو ہر پرہ ہے ہے کہ مسرت کی بات نہی کہ سب محابہ میں سے اولیت ان کوحاصل ہوئی ، گرآپ نے ان کی مسرت پر مسرت اور بھی بیفر ماکر بڑھادی کہتم ہیں اولیت کا شرف محض اتفاقی طور سے حاصل نہیں ہوگیا بلکہ اس لیے حاصل ہونا ہی چا ہیے کہتم حدیث رسول حاصل کرنے پر بہت جریص ہو۔

غرض یہ کہ حضور علی نے نے سبب اولیت کا ظہار فرما کر حضرت ابو ہریرہ منظ کومزید شرف اور ڈیل مسرت سے نواز دیا معلوم ہوا کہ کی مسلمان کوخوش کرنے کے لیے اس کے حجے اوصاف بیان کیے جاسکتے ہیں بشرطیکہ اس تعریف سے مخاطب کر کے کبروغرور وغیرہ برائیوں میں مسلمان کوخوش کرنے کے لیے اس کے حضور علی ہے جاسکتے ہیں بشرطیکہ اس تعریف کے نام کا ظمینان ہوگا دوسر سے یہ کہ حضور علی ہے نے ان مسلم ہونے کا خدشہ نہ ہوجی یا کہ حضور علی ہے گئے ہے گئے گئے ہوئے کہ دوسر سے جب و کبر کا خطرہ زیادہ ہوتا بلکہ ان کے مل (حرص حدیث) کی مدح فرمائی ، یہ کہتے ہی مدح رجال کے سلسلہ میں یا در کھنے کے لاکن ہے۔

# حديث كي اصطلاح

(۹) معلوم ہوا کہ صدیث رسول کو "حدیث" کہنے کی اصطلاح خودرسول اکرم علی کے ارشاد سے ثابت ہے علم حدیث کی فضیلت

(۱۰)علم قرآن مجید کے بعد دوسرے تمام علوم میں سے علم حدیث کی فضیلت واضح ہوئی کیونکہ حضرت نبی اکرم علی کے حضرت ابو ہر روجہ کی حرص حدیث ہی کے سبب مدح وعظمت بیان کی اور ہتلا یا کہ وہی ووسروں کے مقابلہ میں حدیث الباب کے فوائد وتھم معلوم کرنے کے سب سے اول اور زیاد واحق ہیں۔

تحكم كيساتهد ليل كاذكر

(۱۱) مستحب ہوا کہ سی تھم وفیصلہ کے ساتھ اس کی دلیل وسبب کی طرف اشارہ کردیا جائے جس طرح حضورا کرم علی ہے اولیت کے تھم کے ساتھ اس کی دلیل وسبب حرص حدیث کو بھی بیان فرمایا ، حالا نکہ حضور کا ارشاد بلاکسی دلیل وسبب کے بھی جست تھا۔

#### صحابه مين حرص حديث كافرق

(۱۲) بیشبه ند کمیا جائے کہ محابہ رضی اللہ عنہم تو سب ہی حریص علی الحدیث تھے بلکداس معاملہ میں ایک ایک سے بڑھ کرتھا چر

حفرت ابوہریرہ کا کھا کواس وصف خاص سے کیوں نوازا گیا؟ وجہ ہے کہ میتی ہے کہ سب بی اس شان سے موصوف بینے گرحفزت ابوہریرہ کے استیارہ کے معرف استی کی میں کام کرتے نے جنانچہ خود بی فرمایا کہ'' میرے بھائی انصارتو باغوں میں کام کرتے ہے۔ مسرف اس کام کرتے ہے۔ مسال ہورے بھائی تھا درمیرا کام مرف بیتی کام کرتے ہوئے بھائی تجارت میں گئے ہوئے تھے اور میرا کام مرف بیتیا کہ کی طرح بھی پیٹ بھرلیا اور حضور علی کے خدمت میں ہمہ وقت ماضر رہا کہ تاتھا، ای لیے میں نے حضور علی کی ووبا تھی بھی یا دکرلیں جودوسروں نے یا ذہیں کیں۔''

#### عقيده توحيد كاخلوص

(۱۳) حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ ایمان خالص ہونا چاہیے جس میں ذرہ برابر بھی کفر وشرک کا شائبہ نہ ہوخالص دل اور خالص جی سے حق تعالیٰ کی وحدا نبیت کا یقین جب ہی ہوسکتا ہے کہ کھلے وچھپے شرک اور ہرچھوٹی و بڑی بدعت وغیرہ سے پاک صاف ہو۔

ربنا يوفقنا كلنا لمايحبه ويرضاه ويجعلنا ممن يطبعه ويطبع رسوله الكريم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وهذا آخر الجزء الثالث ويتلوه الرابع إن شاء الله تعالى. وبمنه و كرمه تتم الصالحات وبمنه و كرمه تتم الصالحات يجوره رئيم الرابع الهراهم المرابع المر